



### PAIGAM E SHARIAT

مفتی قمرانسن بستوی:امریکه د اکشرغلام زرقانی قادری مولا نانظام الدين مصباحي: بولن مفتى رحمت على مصاحى تنجى : كلكة ڈاکٹرشفیق اجمل: بناریں مفتى وفاء الصطفيٰ امحدى: كلكة مولاناابومريره رضوى: مبلكور

طبارق انورصياحي

معاون مدير: ازباراحدامجدي ازبري

فس انجارج: حافظ محر تميل المجدى 8090753792 : محرقاسم صباحي قادري

ۋاكىرسجاد عالم رضوى: كلكة ڈاکٹرغلام جابرٹمس مصباحی جمبئی مولا نا كوثر امام قادري: مهراج مَنْجُ ڈاکٹرامجدرضاامجد: پٹنہ مولا ناسيدشهمازاصدق چشتى بهمرام مولا ناحيان المصطفىٰ قادرى: گوي مولانافیضان سرورمصباحی: اورنگ آباد

ایک ثمارہ کی قیمت 15 روپے، سالا نہ زرتعاون 150 روپے، بیرون مما لک کے لئے 40 ڈالر خلیجی

بالبع بناشر بما لک محمدقاسم نےاعلی پرنٹنگ پریس 3636 کٹرادینا ہیگ۔ بلال پنواں بدہل-6سے چھسپوا کردفتر ماہنامہ 'پیغام شریعت'' 442 سِين دُفُور گُلي سروتے والي مِنْسِي مُحَل جامع مسحب، دېلي-6 سے شائع حميا۔

#### 🤲 ترسیل و زر کایته 🕊

#### PAIGHAN

Monthly

House No. 442, 2nd Floor, Gali Sarotey Wali, Matia Mahal Jama Masjid Delhi-110006 Mob: 9911062519, 011-23260749

Email: paighameshariat@gmail.com Indian Bank, A/c. Name: Paighameshariat اض كافون نمبر: Pisc. No. 6409744750, IFSC Code IDIB000J033 Ph: 011-23260749, Mob: 9911062519



\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\t

# فهرست مضامين

|    | T                                               |                                                        |            |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 5  | مولانا فيضان المصطفى قادرى (امريكه)             | ادارىية: حضورتاج الشريعه كي رحلت ايك عهد كاخاتمه       | ١          |
| 9  | مفتى شمشاداحم مصباحي جامعدام مجدبير ضوبي كهوى   | تاج الشريعه وصال سے تدفين تک كے احوال                  | ۲          |
| 21 | مولانا طارق انورمصباحي كرالا                    | تاج الشريعية سواداعظم كے قائد اعظم                     | ٣          |
| 26 | مفتی غلام جیلانی از ہری مدھیہ پردیش             | تاج الشريعيداعي عرب وعجم                               | ۴          |
| 29 | مولانا ابو ہر برہ رضوی مصباحی رام گڑھ           | حضورتاج الشريعيه اورفروغ علم دين                       | ۵          |
| 32 | مولانا فيضان سرورمصباحي جامعداشر فيدمبار كيور   | (والدابراجيم عليهالسلام سے متعلق) تاج الشريعه كي تحقيق | ۲          |
| 36 | مولا ناشا مدالقا درى كلكته                      | حضورتاج الشريعه كاسفرطلب علم                           | 4          |
| 38 | علائے کرام کے تاثرات                            | حضورتاج الشريعه سيمتعلق                                | ۸          |
| 38 | مفتى مطيع الرحمان مضطرر ضوى بورنورى             | آه صدآه حضرت تاج الشريعيد                              | 9          |
| 40 | مولانا سيوعليم الدين دارالعلوم غريب نواز افريقه | تاج الشريعه كاانقال ايك عهد كاانقال                    | 1+         |
| 42 | ڈاکٹر غلام زرقانی قادری امریکہ                  | تاح الشريعه ايك عبقرى شخصيت                            | 11         |
| 44 | مولا نامحد حنيف حبيبي دارالعلوم مجامد ملت اڑييه | سلسلہ قا در بیکی بڑے پیانے پر خدمت                     | 11         |
| 45 | مولا ناعبدالخبيراشرفي                           | سخت ومرال ہے جہاں تیرے بعد                             | ١٣         |
| 46 | مفتى محمه عالمكير رضوى مصباحي جودهپور           | جهال علم وفن كانير تابال غروب موكميا                   | ۱۳         |
| 47 | مفتى انوارالقادرى اشاعت الاسلام جمريا           | تاج الشريعه عمر المثال عبقري                           | 10         |
| 47 | مفتى محمة علاءالدين نورى رام پور                | آه میرے تاج الشریعہ نہ دہے                             | 14         |
| 48 | مفتى محدار شدنعيى جامعه نعيميه مرادآ باد        | حضورتاج الشريعية تاج الشريعيكيون؟                      | 14         |
| 49 | مولانامحمر بإشم رضاجامعهامجد بيرضوبي كلوى       | تاج الشريعه: تقوى واتباع شرع                           | IA         |
| 50 | مولانا احدرضامصباحی اکبرپور                     | علائے کرام کے تعزیق پیغامات کے اقتباسات                | 19         |
| 20 | مفتى محر قمر الحسن قادرى ومفتى شهباز اصدق چشتى  | منظوم خراج عقيدت                                       | <b>r</b> + |

#### \$\$

نوٹ: مندرجات سے ادارے کا اتفاق ضروری نہیں۔ کسی شم کی عدالتی چارہ جوئی صرف دہلی کی عدالت میں قابل ساعت ہوگی۔

اراریــه

# تاج الشريعه كي رحلت أيك عهد كاخاتمه

تحرير: فيضان المصطفىٰ قادرى

حضورتاج الشر بعدرخصت ہوئے اورایک عہد کا خاتمہ ہوگیا، ہریلی کے افق سے نمودار ہونے والاعز بیت واستقامت کا سورج اپنی تابانی سے ایک عالم کوروثن کر کے ہریلی کے ہی افق میں ہمیشہ کے لیےرو بوش ہوگیا۔

حضورتاج الشریعی علامه اختر رضااز ہری نے نومبر ۱۹۳۲ء میں اس ارض گیتی پرقدم رکھا،امام احمد رضافتہ سرہ کے آگئن میں پرورش پائی، جنھیں حضور ججۃ الاسلام اور حضور مفتی اعظم ہند دونوں بزرگوں کی طرف سے اعلیٰ حضرت سے نجیب الطرفین ہونے کی سعادت ملی، ماں کی گود پہلی درس گاہ اور مفتی اعظم ہند کی صحبت آخری درس گاہ بی ،اور اس درمیان درس نظامی کے لیے منظر اسلام ،عصری علوم کے لیے بریلی کے کالج اور عربی علوم کے لیے جامع از ہر قاہرہ کی فضاؤں میں تربیت حاصل کی ، راقم سے ایک مجلس میں خود فرمایا کہ از ہر میں میراکوئی استاذ بد مذہب نہ تھا، یعنی مسلک و مذہب کے معیار پر زندگی گزار نے کاعزم تھا اور تا ئیر ربانی نے قدم قدم پر دست گیری کی ،علم و عمل کے دو آ بے نے ایک وجود کو شریعت مسلک و مذہب کے معیار پر زندگی گزار نے کاعزم تھا اور تا ئیر ربانی نے قدم قدم پر دست گیری کی ،علم و عمل کے دو آ بے نے ایک وجود کو شریعت وطریقت کاسٹم ہند یا بھرفیض رسانی کا سلسلہ شروع ہوا ،مفتی اعظم ہندگی موجودگی میں امامت و خطابت ، تدریس اور فتو کی نولی شروع کی ،اور جب حضور مفتی اعظم ہند کی موجودگی میں امامت و خطابت ، تدریس اور فتو کی نول کی جانشینی کا جب حضور مفتی اعظم ہند کی موجودگی میں امامت و خطابت ، تدریس اور فتو کی نول کی جانسینی کا حسید معنور میت اور کی اور کیوں سے رو پوش ہوگئے تو اپنے خاندان کی علمی و عملی و را ثبت سنجالی اور اپنے برزگوں کی جانسینی کا حسید معنور میں دنیا کی نگاموں سے رو پوش ہوگئے تو اپنے خاندان کی علمی و عملی و را ثبت سنجالی اور اپنے برزگوں کی جانسینی کا حداد کردیا۔

حضورتاج الشریعی علیہ الرحمة والرضوان علم وعمل ، زہدوتقوی اوراستقامت فی الدین کے اعتبار سے دور حاضر میں بے مثل و بے مثال ہے، دنیاان کے نام سے جاہ وجلال کامفہوم اخذ کرتی تھی ، اوران کی اداؤں سے شرافت و نجابت کا تعارف حاصل کیا جاتا تھا، جو پندر ہویں صدی ہجری میں دین کے معاطے میں عزیمت کی ہج پان تھا، ان کی حیات وخد مات کے در جنوں پہلوؤں کولوگوں نے پہچا نا اور قدر کی ، اور نہ جانے کتنے گوشوں میں دین کے معاطے میں عزیمت کی ہج پان تھا، ان کی حیات وخد مات کے در جنول پہلوؤں کولوگوں نے پہچا نا اور قدر کی ، اور در بار رسالت پناہی میں ان کی مقبولیت کوان کی رحلت کے بعد سمجھنے کی کوشش کی جار ہی ہے اور کی جاتی رہے گیا۔

اُن کی تحریر دیار ہند میں مفتی بہ قول کی حیثیت رکھتی تھی، جب سی مسئلہ پرغور وفکر کے بعدایک رائے قائم کرتے تو وہ اس قدر نپی تلی ہوتی کہ بحث و تحقیق کے بعدالگا کہ اس سے سر موانح اف کی گنجائش نہیں۔مفتیان کرام اپنے اپنے خطے کے مرجع خلائق ہوتے ہیں کیکن تاج الشریعہ اورمفتیان کرام کے مرجع حالی اجلاس میں متفقہ طور پر آپ کو اورمفتیان کرام کے مرجع رہے۔ ابن کی عمیں مفتیان کرام کے ایک اجلاس میں متفقہ طور پر آپ کو قاضی القصاۃ فی الہند کی حیثیت سے قبول کیا، جس کے وہ بہت پہلے سے اہل تھے، کیوں کہ آپ کی ذات ایک زمانے سے خواص وعوام کی مرجعیت میں میکنائے روز گارتھی فیر جامعہ اشر فیہ مبارک پور میں اُس وقت زیر تعلیم تھا جب مجلس شری کے فقہی سیمینار کا آغاز ہوا، حضرت تاج الشریعہ علیہ الرحمہ فیصل کی حیثیت سے تشریف لائے ، ہم نے دیکھا کہ سی مسئلے پر مفتیان کرام طویل بحث و تمحیص کے بعد بھی کسی نتیج تک نہ پہنچتے تو وہ مسئلہ فیصل کی حیثیت سے تشریف لائے ، ہم نے دیکھا کہ سی مسئلے پر مفتیان کرام طویل بحث و تمحیص کے بعد بھی کسی نتیج تک نہ پہنچتے تو وہ مسئلہ فیصل بورڈ کے حوالے کر دیا جاتا ، جس میں تاج الشریعہ ، محدث بھیراور فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی تھے ، فیصل بورڈ کی مرکزی پوزیشن فیصل بورڈ کے حوالے کر دیا جاتا ، جس میں تاج الشریعہ ، محدث بھیراور فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی تھے ، فیصل بورڈ کی مرکزی پوزیشن

حضرت تاج الشریعه کی تھی جن کی منظوری کے بعد کوئی فیصلہ لیاجا تا، پھر جب ہمیں بریلی شریف کے فقہی سیمینار میں شرکت کا موقع ملا وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ مفتیان کرام کی تحقیقات وابحاث کا خلاصہ حضرت کو سنایا جا تا، جب کسی مسئلے پر مشکلات در پیش ہوتیں تو حضرت کی رائے معلوم کی جاتی، بلکہ کچھ مسائل پر حضرت نے تفصیلی تحریر سے بھی نوازا۔

بی میں اور عام کا بی عالم کہ چند کھوں کی صحبت کے لیے افاضل علامتمنی ہوتے ، اور عامۃ الناس تو چہرۂ انور کے دیدار کے لیے بجوم کرتے ، زہے نصیب کہ اگر کسی کو دست ہوتی کے لیے حضرت کہا تھول گیا، جب سے ہم نے ہوٹی سنجالا حضرت کو بچوم میں پایا بھی ہم نے ندد یکھا کہ حضرت تہا یا دو چارا فراد کے ساتھ کہیں آتے جاتے ہوں ، اس قدر مقبولیت کے باو جو دتعتی نیست و تکبر ندار در کسی زمانے میں ولولہ انگیز خطاب بھی کرتے سے مگر برسوں سے بیان سید ھاسادہ ''فُو وُلُو اُفَو لا سَدِیدا '' کی تفسیر ہوتا ، جو کہنا ہوتا صاف کہد دیے ، نہ بھاری بھر کم الفاظ کا امتخاب 'نہ گاڑھی تعبیرات کا تصنع 'اور نہ آواز کی گھن گرج کی ضرورت ، پھر بھی ان کی بزم میں حاضری کے لیے عوام تو عوام 'فرزانے بھی دیوانے ہوئے جاتے ، اور اس دوڑ میں کوئی کسی سے چھپے ندر ہتا ، خواہ وہ رضوی ہو یا اشر فی ، قادری ہویا چشتی ۔ تصویر شی اور ویڈ یوگرا فی سے تحت پر ہیز کے باوجود پوری دنیا اس دوڑ میں کوئی کسی سے متعارف تھی ، اورا بجنسیاں ہرسال ان کو دنیا کی مقبول ترین شخصیتوں کی فہرست میں رکھی تھیں۔

فقير پربے پايان نوازشات:

سنی عوام خصوصاً علائے کرام پر حضرت تاج الشریعہ کرم کی بارش برساتے تھے، مجھ فقیر پر حضرت کی نوازشات کا شارنہیں، دورِطالب علمی
میں حضرت سے بیعت کی سعادت حاصل ہو چکی تھی، شرعی کونسل آف انڈیابر ملی شریف کے فقہی سیمینار میں مفتیان کرام کی موجود گی میں حضرت
نے فقیر کوخلافت سے نوازا، ۸۰۰۰ اے سے ۲۱۰ تا ایک ان پارسال جو ہمارا ہندوستان میں قیام رہااں دوران حضرت مسلسل اپنی تحریریں اور بیانات
فقیر کو بھواتے اور تا ثرات معلوم فرماتے۔ امریکی اس کا کرنوح حامیم کیلر نے حسام الحرمین پر چوتھید کی اس کا حضرت نے مفصل جواب انگلش میں
تیار کر کے نہید پر ڈلوایا، اس کے اردوورژن کی ترتیب کی ذمہ داری حضرت نے فقیر کوعنایت فرمائی، ہم نے ترتیب دے کر پیش کردیا تو حضرت
نے ہمارے ہی نام سے اسے شائع کروایا۔ بڑی فیروز بختی ہے کہ حضرت کے آخری جج میں ہم بھی شریب مناسک تھے۔ وہ ۲۰۰ ء میں جب ہم جج
کے لیے مکہ مکر مہ پہنچ گئے تو منی میں قیام کے دوران معلوم ہوا کہ حضرت جدہ آ چکے ہیں۔ اُسی دوران شدید طوفانی بارش ہوئی جس کے سبب جدہ
میں ایک بلی گرجانے سے بڑی تباہی آئی، حضرت کے دفقائے سفر نے جھے سے رابطہ کرے منال کے حالات معلوم کیے، ہماری بات پر اعتماد کرتے
میں ایک بلی گرجانے سے بڑی تباہی آئی، حضرت کے دفقائے سفر نے جھے سے رابطہ کرکے منا کے حالات معلوم کیے، ہماری بات پر اعتماد کرتے تھے۔ خصوصاً حضرت کے ساتھ مزدلفہ کے دوفاف کی بہت ساری یا دیں ابھی تک صفحہ نہن پر میں۔ منی کے خیے میں، جدہ کی قیام گاہ پر واہ نہ کرتے تھے۔ خصوصاً حضرت کے ساتھ مزدلفہ کے دوفوف کی بہت ساری یا دیں ابھی تک صفحہ ذہن پر
شب میں۔ منی کے خیے میں، جدہ کی قیام گاہ پر اور مدینہ شریف کے ہوئل میں بھی صفح بیں۔

ایک بارعرس رضوی کے لیے ہم نے پالی راجستھان کا پروگرام لے لیا ، دودن پہلے ہر ملی شریف حاضر ہوکر فاتحہ خوانی کے بعد حضرت سے اجازت خواہی کے لیے حاضری ہوئی ، حضرت نے سنتے ہی فرمایا: ارے ، یہ کیسے ہوگیا؟ ، اچھا، وعدہ کرلیا ہے تو جائے ، لیکن آئندہ خیال رکھے کہ عرس کے دنوں میں بس ہر ملی شریف ۔ اتناسننے کے بعد فقیر کی ندامت کی انتہا ندرہی ، شرمندگی اور نصیبے کی ارجمندی کے ملے جلے احساسات لے کرروانہ ہوا 'کہ حضرت کی عنایات کا بیعالم! کہ عرس کے دنوں میں ہمارا کہیں اور جانا حضرت کو پسند نہیں ۔ ایک بارا نفاق ہوا کہ شرعی کونسل کے فقہی سیمینار کا دعوت نامہ نہ آیا 'تو جانے کا ارادہ نہ ہوا ، حضرت اور جانا حضری نہیں ہور ہی ہے تو حضرت نے فون کروایا ، اور فون لے کر فقی کونود کی میں کہیں ہور ہی ہے تو حضرت نے فون کروایا ، اور فون لے کر فقیر کوخود تھم فرمایا کہ آپ کو ضرور آنا ہے ، راقم کواپنی قسمت پرناز آیا اور فوراً رخت سفر باندھ کریہلی ٹرین سے ہریلی شریف روانہ ہوا ، اور جب تک

ہندوستان میں قیام رہاشر کی کونسل آف انڈیا کے ایک رکن کی حیثیت سے خدمات انجام دیتارہااوراس کی فقہی مجالس میں شرکت کی سعادت حاصل رہی ۔ اب بیحدافسوس ہے کہ آخری پانچ چیسال سے امریکہ میں تدریبی مشاغل نے ایسامصروف کیا کہ ہندوستان آنے کا موقع نہ ملا، تاہم وفات سے ایک ہفتہ قبل بذریعہ فون جانس ہوئی ، موصوف حضرت کی سے ایک ہفتہ قبل بذریعہ فون حاضری ہوئی ، موصوف حضرت کی بارگاہ میں موجود تھے، انھوں نے فون قریب کر کے حضرت کو میراسلام پیش کیا ، گی روز سے بات چیت بند ہو چکی تھی ، فقیر کا نام سنتے ہی حضرت کے دہانِ مبارک سے بچھ آواز نکلی اور حضرت نے ہاتھ اٹھاد ہے ، بعد میں معلوم ہوا کہ آخری باراشار سے سے جس کا سلام و کلام حضرت نے قبول فرمایا ان میں یہ فقیر بھی شامل ہے۔

اس غریب الدیار کو جوں ہی حضرت کی رحلت کی خبر ملی قد موں تلے زمین کھسک گئی، چند ماہ قبل اپنے تین شاگر دوں کو جوام کیہ کے شہری اور سادات گھر انے سے ہیں حضرت سے مرید کرایا، انھیں طلبہ کوشرح عقائد کا درس دے رہا تھا، اسی دوران بذر یعیفون بیروح فرساخبر ملی ، عشل ودل و فگاہ اس خبر پریفین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر دو چار ذرائع سے تحقیق حال کرنے کے بعد یفین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔حضور تاج الشریعہ کی رحلت ہوش وحواس پر بحلی بن کر گری ، ایک عجیب سااحساس انجرا ، اور اِس بھری دنیا میں تنہائی محسوس ہونے لگی ، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی نظر آر ہی تھی۔لگ رہا تھا کہ اپنے وجود کی کشتی ناخدا سے محروم ہوکر بھے منجد ھار میں ہیکو لے کھار ہی ہے۔اب ہم کہاں سے وہ شخصیت لائیں جس کو پوری قوم کی آبر و تسجیل ، اور جنھیں شریعت کی بے لاگ پاس داری کی ضانت سمجھیں ، کون ہے جس کے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کو عامدۃ الناس ہجوم کریں۔

تاج الشريعہ نے پوری دنیا کا سفر کیا، خصوصاً عالم عرب، افریقہ اور پورپ کے استے ممالک کو اپنے قدموں سے نوازا جن کا شار ہمیں نہیں معلوم، البتہ 199ء سے 197ء کے درمیان آپ کا تین بارامریکہ کا سفر ہوا، یہاں بہت لوگ مرید اور حضرت کے فیوض و برکات سے مستفیض ہوئے۔ یہاں کی مرکزی مسجد النور میں اس زمانے میں حضرت نے سورہ الم نشرح کی مختصر تفسیر بیان کی تھی جو ہمیں کیسٹ میں محفوظ ملی، ہم نے اسے حاصل کر کے ترتیب دیدیا ہے، جسے اب شائقین دیکھ سکیں گے۔ اُس وقت جب کہ ایک دورے میں حضور محدث کبیر بھی ساتھ میں تشریف رکھتے تھے اُن دونوں بزرگوں کے ذریعہ ایک بڑایادگار کام یہ ہوا کہ شہر ہیوسٹن کے اوقات صلاق کونی توقیت کے ذریعہ ترتیب دیا گیا، اس کے مینی شاہد بتاتے ہیں کہ دونوں بزرگ اور ساتھ میں یہاں کے علمائے کرام نے کئی گھٹے اس پر کام کیا جس کے نتیج میں پورے سال کا دائمی اوقات صلاق کینٹر رتیار ہوا، ہیوسٹن والوں کے لیے وہ ہڑے یادگار کھا تھے۔

۱۹۰۷ء ها ۲۰۱۰ء میں فقیر نے کئی بارکوشش کی که حضرت کا امریکہ کا ویز اہوجائے تا کہ ایک باراور دورہ ہوجائے ،مگر علالت کے سبب حضرت نے سفر میں کمی کر دی تھی ، اور بیخواب شرمند ہ' تعبیر نہ ہوسکا۔ فقیر نے ۱۹۰۷ء میں جب محدث کبیر مدخلہ العالی کے امریکہ کے دورے کا اہتمام کیا اس وقت حضرت تاج الشریعہ کی بہت محسوس ہوئی ،حضرت محدث کبیر مدخلہ کود مکھ کرلوگوں کو پہلے سفر کی بیادیں تازہ ہوگئیں۔

بہرکیف تاج الشریعہ کی موجودگی اعیان اہل سنت کے لیے سکون واطمنان کا باعث تھی ،ان کے قافلے میں ہرمیدان کے سپاہی ہوا کرتے اوران تمام کوتاج الشریعہ کا سایۂ عاطفت توانائی عطا کرتا تھا،میدانِ خطابت کے شہسواریافقہی مجالس کے مندوبین ،تصنیف وتالیف کے ماہرین اوررزم گاومناظرہ کے مجاہدین سب کوآپ کی ذات سے علمی غذا اورروحانی بالیدگی ملتی تھی۔اب وہ سب بیتی کے کرب میں مبتلا ہیں ، بیج ہے 'زمانہ ان کو بھلانہ پائے گا'جس نے تاریک راہوں میں شریعت کی روشنی بھیری اوراس روشنی کو جیتے جی مدھم نہ ہونے دیا سیکڑوں مسائل آئے ، ہزاروں فتنے آئے ،مگراس ذات نے طوفان کی زدیر استقامت کے چراغ جلائے اور جلانے کا ہنر دیا۔امام احمد رضا قدس سرہ نے اپنے عہد میں ''اِک

طرف اعدائے دیں اور ایک طرف حاسدی' کاشکوہ کیا تھا، یہی صورت حال پوری تو انائی کے ساتھ تاح الشریعہ کی حیات ہیں بھی جاری رہی ،

اپنے جداعلیٰ کی طرح آس بندہ خدا نے بھی جہا دِلوح قلم جاری رکھا، اور شریعت کے تناور درخت کوعز بمیت واستقامت کا پائی دیتے رہے۔

ان کا شرعی نقطہ نظر بڑا واضح اور غیر متبرل ہوا کر تا تھا، اپنے فتوی پر تختی سے عامل سے ، زندگی کے اطوار ظاہر و باطن اور خلوت وجلوت میں کیساں سے ،شرق میں ہوں یا غرب میں ،عرب میں ہوں یا جم میں ہر جگہ فتوے کی زبان ایک ہوتی تھی، اگر چہ بیان کی عز بمیت و والایت کی دلیل کے ،مگراسی وجہ سے ان کے نافدین کی بھی کی نہتی ۔ ہر دور میں آزاد طبیعتیں چور درواز وں کی تلاش میں رہتی ہیں' کہ کی طرح کام بن جائے اور ایمی نہ ہو، پھر نو خیز مفتیانِ زمانہ کو خی ۔ وجاجت کا سہارا لے کر ہر کام بنا دینے کا ہنرآنے لگا ہے۔ ایسے وقت میں شفق علیہ اور ایمی نہ ہو، پھر نو خیز مفتیانِ زمانہ کو دبی دور حاضر کا ہم ہنا و ایمی کی دور میں کہ ہوئی ہے۔ ایسے وقت میں شفق علیہ اور ایمی نہ ہو، کہ نو خیز فضلا نے آر سُٹ خود بی دور حاضر کے ایس نوائی دور سے دولی سے بچانے کے لیے نئے شکو فیے چھوڑے:
ایما تی مسائل کے خفظ کا بارگراں اٹھالینا خود بی دور حاضر کا ہم ہنا ہو ایک کے دور میں کہ ہوئی ہوئی ہے، شاید مفتی اعظم ہند مسئلے کی حتی نہیں بھتے ہوں ، ہوسکتا ہے تاج الشریعہ کو عبد حاضر کے سانس لینے والی قوم کے نو خیز فضلا نے آر سُٹ خطبا و داعیان کے دامن کو فیق و قبل سے ان مسائل میں تشرد کا الزام نقد وقت تھا، ان ناقدین میں بھی تھے، جن کے تکشوں کے سانس سائل میں تشرد کا الزام نقد وقت تھا، ان ناقدین میں بھی تھے، جن کے تکشوں کے سانس سائل کی حفاظت پر مزید توجہ دی تو تھی ہوں کے دائی ہوں کا رخ بس ایک بھر تھا ضوں کے دباؤ میں آگئے تاج الشریعہ اور وہ تاج الشریعہ کے تقاضوں کو دیکھا اور دوسر سے تقاضوں کو کہا گریاں تا ہوں کی اور کری میں ڈال دیے۔ حب اجتھا چھوا گے جدید تقاضوں کو دباؤ میں آگئے تاج الشریعہ نے تھا تھوں کو کہا اور دوسر سے تقاضوں کو در کی گوگری میں ڈال دیے۔

آئی جب تاج الشریعہ ہمارے درمیان نہیں ہمیں ان کی یا دستاتی ہے، ان کے بعد کون ہوگا جواسلامیانِ ہند کی روحانی ، علمی اور دینی قیادت کرے گا اور ہندوستانی مسلمانوں کی قیادت کے ساتھ دیارِ عرب میں بھی ہماری عزت ونا موں کا آشیانہ بنائے گا، جس کی شنڈی چھاؤں میں علمائے عرب بھی قلب وجگر کی تسکین محسوس کریں گے۔

تاج الشریعہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں کیکن وہ اسلامیانِ ہند کو بہت کچھ دے کر گئے ہیں ، درجنوں تصانیف وحواثی ، درجنوں عربی اردو تراجم ،سیٹروں فقاویٰ ، ہزاروں وعظ وبیانات ، اور لاکھوں مریدین ومتوسلین ان کی یادگار ہیں ، جامعۃ الرضا کی فلک بوس عمارتیں ، شرعی کونسل آف انڈیا بریلی شریف کی فقہی مجالس ، مرکزی دارالا فقابریلی شریف ان کے فیوض وبر کات کا سرچشمہ بن کرامت مسلمہ کوئلم ومعرفت کے باڑے باشلاتے رہیں گے۔اللہ تعالی ان کی تربت بررحمت کی بارش برسائے۔آ مین

### 'مصنف اعظم نمبر'' کی اشاعت اورایک ضروری اعلان

صدسالہ عرس رضوی کے موقع پرا گلے تین ثاروں کی جگہ''مصنف اعظم نمبر'' ثنائع کیا جارہا ہے،اس کی قیت 500 روپے ہوگ ۔ قارئین جلد ہی اس کی کا پی بک کرائیں تو خصوصی رعایت دی جائے گی ،اور جولوگ عرس رضوی سے پہلے ماہنامہ پیغام شریعت دہلی کی ممبرشپ حاصل کر لیتے ہیںان کے لیے بھی خصوصی رعایت ہوگی ۔

جن حضرات کورسالہ مل رہا ہےان سے گزارش ہے کہ نیچے دیے ہوئے نمبر پرفون کر کے اپنا پتہ پن کوڈ اور مبائل نمبر کے ساتھ بتادیں تا کہ نئی لسٹ کے مطابق رسالے بھیجا جاسکے ۔جن لوگوں کو پہلے ملتا تھا ابنہیں موصول ہوتا وہ لوگ بھی اپنا پتہ اور مبائل نمبر کے لیے رابطہ کریں، مامیسیج کریں ۔

Email: Paighameshariat@gmail.com 080907

.. حافظ مميل احمرآ فس انچارخ: 08090753792

# حضورتاج الشربعه:حیات وخدمات

# اوروصال سے تدفین تک کے مسلی حالات

از:مفتی شمشاداحرمصباحی جامعدامجد بیرضویه گھوسی

حضورتاج الشريعه عليه الرحمه ان نابغهُ روزگار شخصيتول ميں سے ايک تھے جنھيں الله رب العزت نے بشار محاسن و کمالات سے سر فراز فر مايا، خاندانی وجاہت و کرامت، پاکیزہ اخلاق وسیرت، بحث و شخصی کی اعلیٰ بصیرت، زبر دست علمی استحضار وفی صلاحیت، فصاحت بیان اور بلاغت لسان پر حد درجه قدرت، فقه واقا میں غیر معمولی مہارت وحذافت جیسی صفات فاضلہ سے مزین و آراسته فر مایا۔

آپ کا جود ونوال، فضل و کمال اور حسن و جمال کا ایک عالم معترف ہے، آپ کے پُرکشش چرے کی ایک جھلک پانے کے لیے دنیا ہے چین رہتی تھی، جس آبادی سے گزرجاتے تھے انسانوں کا ہجوم امنڈ پڑتا تھا، جس کانفرنس میں شریک ہوجاتے جملہ حاضرین کی توجہ کا مرکز بن جاتے۔ مند تدرلیس پر بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے تو امام مرازی یاد آنے بخاری کی یاد تانو ، معقولات پڑھاتے تو امام رازی یاد آنے عالمہ ابن گئتے ، دارالا فقاء میں بیٹھ کر مسائل شرعیہ کی تحقیق فرماتے تو علامہ ابن عابدین شامی کا عکس جمیل نظر آتے ، فقہ حفی کے اثبات واظہار اور ترجیح عابدین شامی کا عکس جمیل نظر آتے ، فقہ حفی کے اثبات واظہار اور ترجیح کریوں کا شبہ گزر نے لگتا، حدیث نبوی کی تشریح وتو شیح پر عربی زبان میں محد ثانہ کلام کرتے تو امام بدرالدین عینی کا جلوہ نظر آتا، بارگاہ میں محد ثانہ کلام کرتے تو امام بدرالدین عینی کا جلوہ نظر آتا، بارگاہ حق ادا فرمادیتے۔ اسی عبقری ، نادرالمثال، مجمع الفصائل اور جامع حق ادا فرمادیتے۔ اسی عبقری ، نادرالمثال، مجمع الفصائل اور جامع حق ادا فرمادیتے۔ اسی عبقری ، نادرالمثال، مجمع الفصائل اور جامع حق ادا فرمادیتے۔ اسی عبقری ، نادرالمثال، مجمع الفصائل اور جامع حق ادا فرمادیتے۔ اسی عبقری ، نادرالمثال، مجمع الفصائل اور جامع حق دوناج الشریعہ کے الفصائل اور جامع حق دوناج الشریعہ کے الفصائل اور جامع حق دوناج الشریعہ کے الفصائل اور جامع الفصائل اور جامع دوناج الشریعہ کے الفصائی جامل کا نام ''محمد اختر رضا خان'' ہے جو تاج الشریعہ کے الفصائی جاملات کا نام ''محمد اختر رضا خان'' ہے جو تاج الشریعہ کے الفیار کی میان

ولادت، نام ونسب وتعليم \_

لقب سے مشہور ومعروف ہیں۔

حضورتاج الشريعه كي ولادت كاشانة رضا محلّه سودا كران

بریلی شریف مین ۱۱ رزیقعده ال ۱۳ ه مطابق ۱۳ رنوم ۱۹۲۳ و بروز منگل موئی حضورتاج الشریع، مفسر اعظم مهند حضرت علامه محمد ابرا بهیم رضا خان علیه الرحمة والرضوان کے فرزند دل بند بین، خاندانی دستور کے مطابق آپ کا پیدائش نام '' محمد'' رکھا گیااورات نام پرعقیقه موا، چول که آپ کے والد ماجد کا نام ابرا بهیم رضا ہے، اسی مناسبت سے چول که آپ کا نام '' اساعیل رضا'' رکھا گیااورعرفی نام اختر رضا منتخب موا، اورات نام سے مشہور ہوئے، اختر تخلص ہے، ندمباً سنی، مسلکاً حفی اور مشرباً قادری بین ۔ آپ امام احمد رضا کے پر پوتے اور حضور ججة الاسلام کے پوتے بین اور حضور مفتی اعظم مهند کے نواسے بین ۔ والد ماجد حضور مفتی اعظم مهند کے نواسے بین ۔

روحانی، جسمانی، ظاہری وباطنی ہر طرح تربیت فرمائی، جب آپ چار
سال ۱۸ مره ۱۵ مردن کے ہوئے تو والد ماجد نے بسم الله خوانی کی محفل
سجائی، منظر اسلام کے طلبہ و مدرسین کی دعوت فرمائی، اعزہ واقربا،
معززین شہرکوبھی مدعوکیا، آپ کے والد ماجد حضور مفسر اعظم ہند نے
حضور مفتی اعظم ہند کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کی کہ حضور! اختر
میاں کی رسم بسم اللہ خوانی کی تقریب ہے تشریف لے چلیں اور اپنی
زبان فیض ترجمان سے بسم اللہ خوانی کی رسم ادا فرمائی اور اپنی
اعظم ہند تشریف لے گئے اور بسم اللہ پڑھوا کر بیرسم ادا فرمائی اور اپنی
دعاؤں سے نوازا۔

حضورتاج الشريعہ نے اپنی والدہ ماجدہ سے ناظرہ پڑھااور ابتدائی کتابیں والد ماجد سے پڑھیں۔ <u>1987</u>ء میں فضل الرحمٰن اسلامیہ انٹر کالج بریلی میں داخل کیے گئے جہاں ریاضی ، ہندی، مرجع عوام وخواص بن گئے اور کثرت سے تبلیغی دورے ہونے گئے،
آپ نے فتو کی نولیں کی تربیت چونکہ حضور مفتی اعظم ہندسے لی تھی
اس لیے ایک ماہر مفتی اور فقیہ کی حثیت سے معصہ شہود پر جلوہ گر
ہوئے اور ہر چہار جانب سے دینی وشرعی سوالات کے آنے کا سلسلہ
شروع ہوگیا، سچائی تو یہ ہے کہ آپ اپنے زمانے میں مرجع فتو کی تھے
اور آپ کا فتو کی انتہائی محقق اور مدلل ہوتا اور آپ کا قول، قول فیصل،
آپ اردو، عربی، فارسی، اگریزی چاروں زبانوں میں بلاتکلف فتو کی
کھتے، ان چاروں زبانوں پر آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی اور پھر
جب دیکھا کہ کشرت مصروفیات کے سبب تنہا سارے سوالوں کا
جواب دینا ممکن نہیں تو مرکزی دارالافقا قائم فر مایا اور متعدد مفتیان
کرام کوفتو کی نولی کی خدمت پر مامور کیا، آج بھی متعدد مفتیان کرام

#### بیعت وخلافت: \_

لا کھ کی تعداد میں تھیلے ہوئے ہیں۔

حضورتاج الشريع کو بيعت وارادت کا شرف حضور مفتی اعظم بند سے حاصل تھا اور جب آپ کی عمر ۲۰ رسال کی تھی تو حضور مفتی اعظم بند نے ۱۹ رجنوری ۱۹۲۲ء مطابق ۱۳۸۱ ہے کو ممیلا دشریف کی ایک محفل میں آپ کو تمام سلاسل کی اجازت وخلافت بھی عطافر مائی جب که آپ کے والد ماجد مفسر اعظم بند نے قبل فراغت بھی عطافر مائی جب که آپ تھا اور بطور سندایک تحریب تھی فلم بند فرمادی تھی ۔ آپ کی شخصیت اس قدر پر شش اور دل آویز تھی کہ جس قصیہ ، جس شہراور جس ملک میں تشریف کے جاتے آپ کی زیارت اور آپ سے شرف بیعت حاصل کرنے مسلسلہ رضویہ کو دنیا کے کونے کو نے کو نے میں پہنچانے کا اعزاز آپ کو حاصل بہت ہے۔ آپ کے مریدین کی تعداد ۳ رکروڑ سے متجاوز ہو چکی ہے ، دنیا کے بیشتر مما لک بالحضوص انڈیا، پاکتان ، بنگلہ دیش ، ہالینڈ ، انگلینڈ ، جرمنی ، فرانس ، بلجیم ، امریکہ ، سرینام ، ساؤتھ افریقہ ، ملاوی ، زمبابو ب تنزانیہ موزمین ، ماریشش ، سری لئکا ، عراق ، ایران ، ترکی ، مصر ، سعودی ، لبنان ، شام متحدہ عرب امارات ، نیپال وغیرہ میں ہزاروں ہزار ، لاکھول

عربی بولنے کی بھر پورصلاحیت پیدا ہوگئ تھی۔ <u> ۱۹۶۳ء میں عالم اسلام کی مشہور یو نیورسٹی جامعہ از ہر قاہرہ</u> مصرتشریف لے گئے اور کلیہ اصول الدین میں داخلہ لیا اور پوری محنت ولگن کے ساتھ مسلسل تین سال تک علم القرآن علم الحدیث علم النفییر اورع بي زبان وادب كي تخصيل فرمائي، ٢٦٦ ء مين كليه اصول الدين ے فراغت یائی، اینے شعبہ میں اول پوزیشن حاصل کی اور مصر کے سابق صدر جمال عبدالناصر نے آپ کی خدمت میں ایوارڈ اور بی۔ اے کی سند پیش کی ۔حضور تاج الشریعہ مصرے فراغت کے بعد الوارڈ اورسند لے کرانڈیا کے لیے روانہ ہوئے اور کارنومبر ۲۲۹اء کی صبح کو بریلی پہنچ، چوں کہ ایک عرصہ کے بعد جامعہ ازہر سے تشریف لا رہے تھے،اس لیےآپ کےاستقبال کے لیےعلما،طلبا،معتقدین اور معززین شرکیر تعداد میں پھول مالا لے کر حضور مفتی اعظم کی سر پرتی میں بریلی جنکشن پر حاضر تھے، حضور مفتی اعظم ہند بڑی بے تابی ہے ٹرین کے آنے کا انظار کررہے تھے، جیسے ہی ٹرین پلیٹ فارم پر آ کر رکی اور حضور تاج الشریعہ ٹرین سے اترے حضور مفتی اعظم ہندنے سب سے پہلے آ گے بڑھ کر آ پکو گلے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا، دعاؤل سےنوازا۔ درس وندریس:۔ جامعداز ہرمصرے آنے کے بعدمنظراسلام میں مدرس مقرر ہوئے اور <u>۱۹۲۸ء</u> سے باضابطہ تدریس کا آغاز فرمادیا۔ <u>۱۹۲۸ء میں</u> صدرالمدرسین کے عہدے پرتر تی یائی اور بوری ذمہ داری سے اینے فرائض منصبی ادا فرماتے رہے،منظر اسلام کا دارالافتا بھی آپ کے سپر د ہوگیا اور حضور مفتی اعظم ہند کی رہنمائی میں فتو کی نولی کا آغاز فرمادیا۔ ۱۹۸۰ء میں کثرت مصروفیات کے باعث منظر اسلام سے

علاحدہ ہوگئے ۔ ١٩٨١ء میں حضور مفتی اعظم ہند کا وصال ہو گیا اور آپ

حضور مفتی اعظم مند کا قائم مقام اور جانشین ہونے کی حثیت سے

سنسكرت،انگريزي وغيره كى تعليم حاصل كى، آگھويں كلاس ياس كرنے

کے بعد دارالعلوم منظراسلام میں داخل ہوگئے اور درس نظامی کی پوری تعلیم بہیں مکمل کی ، زمانۂ طالب علمی ہی میں آپ کے اندر انگاش ،

#### عائلی زندگی:۔

حضورتاج الشريعه كاعقدمسنون علامه حسنين رضاخان عليه الرحمه کی صاحبز ادی سلیم فاطمه عرف احچھی بی ہے ۳ رنومبر ۹۶۸ و و روز اتوار ہوا۔حضرت کی اہلیہ تقویٰ ویر ہیز گاری،مہمان نوازی،غربا

یروری، دیانت وامانت اور پابندیٔ صوم وصلوٰ ة میںعصرحاضر کی رابعه بھر یہ ہیں،مصروفیات کے باوجود کثرت سے دینی کتب کا مطالعہ فرماتی ہیںاورضروری مسائل شرعیہ ہے آگاہ ہیں۔

اللَّدتعالَى نے حضور تاج الشریعیکو بانچ صاحبز ا دیاں اورایک صاحبزادہ عطا فرمایا، آپ نے ان سب کودینی تعلیم ہے آ راستہ فرمایا اوراسلامی ماحول میں تربیت دی۔

#### اولا د کی تفصیل:

بهیره ی سےمنسوب ہیں،صاحب اولا دہیں۔

(۱) آسبه فاطمه: - عالى جناب الحاج انجينئر برمان رضا صاحب ہیسلیوری سے منسوب ہیں،صاحب اولا دہیں۔ (٢) سعد به فاطمه: - عالى جناب الحاج محممنسوب رضاخان

(٣) قدسيه فاطمه: \_حضرت مفتى شعيب رضا قادري عليه

الرحمه کے نکاح میں تھیں، مگر افسوس حضرت مفتی محمد شعیب رضا صاحب انتقال فر ما گئے، بیجھی صاحب اولا دہیں۔

(٣) عطبه فاطمه: - مولانا سلمان رضا خان بن علامه بلطين

رضاخان علىيالرحمه كانكرٹوله بريلي سےمنسوب ہيں،صاحب اولا دہيں۔ (۵)سارىيە فاطمە: ـ عالى جنا<mark>ب محمد فرحان رضا خان خواج</mark>ە

قطب بریلی کومنسوب ہیں،صاحب اولا دہیں۔

(٢) مولانا محرعسجد رضا خان صاحب: \_آب حضورتاج الشريعيه كےاكلوتے صاحبز ادےاور جائشين ہیں،اسلامی علوم وفنون

میں گہری بصیرت رکھنے کے ساتھ ساتھ عصری علوم وفنون میں بھی مہارت تامہ رکھتے ہیں، دینیات کی اکثر کتابیں اپنے ماموں علامہ

تحسین رضا خان سے پڑھیں اور بخاری شریف،مسلم شریف،طحاوی شريف،الا شباه والنظائرُ،مقامات حريري،اجلي الإعلام،عقو درسم المفتي ،

فوا کے الرحموت وغیرہ کتب اینے والد ماجد حضور تاج الشریعہ سے

پرهیں، بہت ذہین، زیرک، معاملہ فہم،نبض شناس اور مسلک اعلیٰ حضرت کے بے باک داعی وتر جمان ہیں،مسلک سے سرموانح اف

ائھیں گوارہ نہیں اورا حقاق حق ابطال باطل میں اپنے اجداد کا پرتو ہیں، اہل سلسلہ وعاشقان تاج الشريعه کي تمام تر تو قعات اب أخيس کي ذات ہے دابستہ ہیں۔اللہ انھیں سلامت رکھے اور حضور تاج الشریعیہ کے علم وعمل، زیدوتقوی اورفضل و کمال کامظہراتم بنائے، آمین۔

#### مصر کا تاریخی دوره:

و ۲۰۰۹ء میں حضور تاج الشریعیہ نے مصر کا تاریخی دورہ فر مایا، ٣ رمئی ہے ٢ رمئي تک مصر میں آپ کا قیام رہا،اس موقع پراللہ نے آپ کو جوعزت و شان وشوکت عطا فرمائی، وه شایداب تک کسی ہندوستانی عالم کے حصہ میں نہآئی ،مصرکے بڑے بڑے علما ومشائخ جن میں نینخ الا زہرعلامہ سیدمجمه طنطاوی، رئیس الحامعہ علامہ احمه طیب، يروفيسرط ٰ ابوبكر، دكتورصا كح عبدالله كامل، دكتور حجّى حجازي، دكتوراحمه ربيج احمر يوسف، دكتور حازم احرمحفوظ، جمال فاروق دقاق، علامه محبوب حبیب،علامه جلال رضا از ہری، پروفیسرعبدالقادرنصار،علامه حبیثی الدسوقی ،علامه سعد جاولیش شامل ہیں،ان حضرات نے مختلف مسائل اورموضوعات برحضور تاج الشريعه سے تبادلهٔ خیالات کیا اور آپ کے ملمی و تحقیقی جوابات سے حد درجہ مسر ور ومتاثر ہوئے ،ان کے علاوه جامعداز ہر، جامعہ عین شمس، جامعہ قاہرہ، جامعہ دول العربیہ کے تقریاً ۴۵٪ بڑے بڑے اساتذہ نے آپ سے اکتساب فیض کیا اور حدیث کی اجازتیں لیں ،اسی سفر میں جامعہاز ہر کےارباب حل وعقد نے حضور تاج الشر بعد کی خدمت میں آپ کی علمی لیافت وصلاحیت اور غیر معمولی دینی خدمات کے اعتراف میں جامعہ از ہر کاسب سے بڑا الوارڈ' فخراز ہرایوارڈ'' پیش کر کےاپنے جامعہ کاسراونچا کیا۔

آپ نے متعدد بار حج ادا فرمایا اور تقریباً ہرسال رمضان المبارك میں عمرہ کی ادائیکی فرماتے رہتے ۔اور پیشرف بھی آپ کو حاصل ہوا کہ ۱۰رجون ۱۳۰۲ءمطابق مکم شعبان ۱۳۴۶ھ بروز پیر ۲۸ر نج کر ۵رمنٹ پر کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے اور نماز ادا فرمائی، اس سعادت میں آپ کےصاحبز ادہ گرامی وقارعلام عسجد رضاخان

بھی شریک رہے۔ یوں تو آپ سینکڑوں اداروں، تنظیموں اور مدرسوں کے سر پرست ہیں مگر جامعۃ الرضابر یلی شریف اورمرکزی دارالا فتاء بریلی شریف خاص آپ کے قائم کردہ ادارے ہیں، جوبین الاقوا می شہرت کے مالک اور مرکزی حیثیت کے حامل ہیں۔

حضورتاج الشريعه كي اصاغرنوازي: \_ حضور تاج الشريعه نهايت رحم دل ،شفيق، مهربان اورسخي طبیعت انسان تھے،آپ کی کرم نوازیوں کےسبب درجنوں افرادآپ كدردولت يريل رہے ہيں، بہت سے على اطلب كى وقاً فو قاً آپ مالى مدد بھی فرماتے رہتے ،اپنے اعزہ واقر با کے ساتھ صلہ رحمی کرتے اور ان کا خاص خیال فرماتے ، اعلیٰ حضرت اور مسلک اعلیٰ حضرت سے وارفکی کی حد تک آپ کو پیارتھا،ان کےخلاف ایک لفظ بھی سننا گوارہ نه تقا بلكه جب بھی ان كےخلاف كوئی فتنه بيدا ہوتايا كوئی اعتراض اٹھتا اینی اجازت وخلافت سے سرفراز فرمایا۔ تواس کو کیلنے اور دفع کرنے میں تحریراً وتقریراً سرگرم ہوجاتے اوراس سلسلے میں کسی کی کوئی پرواہ نہ کرتے ، جومتصلب علما اعلیٰ حضرت کے تعارف اورمسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ میں سرگرم رہتے ان سے بہت خوش رہتے اوران کو بہت قریب رکھتے۔

فقير برحضورتاج الشريعه كي نوازشات:

حضور تاج الشربعہ نے اپنی زندگی کے آخری دیں، ہارہ سالوں میں جن علا کوسب سے قریب رکھا ان میں اس فقیر راقم الحروف شمشادا حرمصباحی کا نام بہت نمایاں ہے، مجھ سے بہت محبت فرماتے، بهآل فضل وکمال مجھے ہمیشہ فون کرتے خبر خیریت پوچھتے، میں بھی برابرفون کرتا خوش ہوجاتے، جب جب میں نے کہیں کے لیے حضرت سے تاریخ لینے کی کوشش کی ہمیشہ فوراً تاریخ منظور ہوئی اور حضرت تشریف بھی لے گئے۔ سال میں کی بار میں حضرت سے ملا قات کرنے بریلی شریف جاتا، جب تک بریلی شریف میں قیام ربتا میں حضرت کا مہمان ہوتا، کھا نا پینا، ناشتہ ہوٹل سب حضرت کا ہوتا، خادموں کو تا کید فر ماتے'' ان کا خیال رکھنا'' اور چلتے وقت *پچھ* نذرانه بھی عطا فرماتے۔ٹرین لیٹ ہوجاتی تو فون کرا کر یو چھتے

'' كہاں تك يہنچے؟''اگرضح صح بريلي پہنچ جا تااور خبر كراديتا كه ميں آچكا ہوں تو خلاف معمول صبح آٹھ نو بجے ہی بیٹھک میں تشریف لاتے اور مجھ کو بلا کر ملا قات کا شرف عطا فر ماتے ، تین جار مرتبہ سب کو ہٹا کر تنہائی میں بھی مجھ سے گفتگوفر مائی ،اگر بھی حضرت ممبئی میں تشریف فرما ہوتے اورا تفا قاً میں بھی پروگرام کے سلسلے میں پہنچ جا تا تو حضرت سے شرف ملاقات کے لیے ضرور حاضر ہوتا،حضرت وہاں بھی خاص کرم فرماتے اور ناشتہ وغیرہ ضرور کراتے، ایک مرتبہ حضرت کی کتاب ''الفرده'' شرح قصيده برده پرتجره لكهااور حضرت كوسنايا، بهت خوش ہوئے اور اینے تبرکات میں سے ایک عمامہ، جبہ عطا فر مایا اور کچھ نذرانه بھی پیش فرمایا جے میں نے سرمائہ افتار سمجھ کر قبول کرلیا۔جب کہ <u>اان ہ</u>ء میں شرعی کوسل آف انڈیا بریلی شریف کے فقہی سیمینار مين مجھے اور حضرت مولانا فيضان المصطفى قادرى مقيم حال امريكه كو

حضرت جديد مسائل پرجب كهر تحريفر مات تو چند مخصوص علما کے پاس ضرور بھیجے اوران کا تاثر معلوم کرتے اوران کی رائے کو بہت اہمیت دیتے ،ان علما میں سے ایک میں بھی ہوں ، بار ہا حضرت نے میرے پاس اپنی تحریر بھیجی اور اس پرمیری رائے جاننا چاہا، میں اپنے آپ کوخوش نصیب تصور کرتا ہول کہ حضرت کے خاص غلاموں میں مجھے خصوصی جگہ ملی ، حضرت کی کرم نوازیوں کے تصور ہے بھی بھی آ تکھیں اشک بار ہوجاتی ہیں،عرس رضوی میں جامعۃ الرضا کے اسکیے پر متعدد باراور کی بارشرعی کونسل آف انڈیا بریلی شریف کے سیمینار میں خصوصی دعا فرماتے ہوئے حضور محدث کبیر مد ظلہ اور مفتی اختر حسین علیمی اور مجھ فقیر کا نام لیا، چندمہینہ پہلے جب حضرت دہلی میں ایڈمٹ تھاور پھر ڈسچارج ہونے کے بعد بر مان میاں کے یہاں مقیم تھے، میں حضرت کی عیادت کے لئے وہلی گیا، برہان میال کے گھر پہنچا حضرت کی زیارت ہوئی، ڈاکٹروں نے بولنے سے منع کردیا تھا پھر بھی حضرت نے خیریت یو چھی اور چند جملے ارشا دفر مائے، وہاں بنارس اور دوسری جگہوں کے بڑے بڑے رؤسا حضرات موجود تھے مگر ہردی پندرہ منٹ پرحضرت میرانام لے کریو چھتے''مفتی شمشاد کہاں ہیں''

خادم کہتا حضور یہیں بیٹھے ہیں، تین جار گھنٹہ وہاں پرر ہااور حضرت نے

کئی مرتبہ مجھے باد فر مایا، پھر میں رخصتی کے وقت جب حضرت سے

اجازت لینے لگا،حضرت نے میرا سر پکڑ کر بہت دیرتک دعا فرمائی،

حضرت سے بار بارمل چکا تھا مگریہ منظر پہلی بارد یکھا،حضرت سے کسی

ستمبر ۱۱۰۲ء

پندفر ماتے ،اگر بھی حضرت کے جلسہ میں میں بھی مدعو ہوتا تو فر ماتے ، گربھی حضرت کے جلسہ میں میں بھی مدعو ہوتا تو فر ماتے جب میں اسٹیج پر پہنچوں اس وقت مفتی شمشاد کی تقریر کرائی جائے ، اس اگر تفصیل سے لکھنا شروع کروں تو دفتر تیار ہوجائے ، اس مختصر مضمون میں زیادہ کی گنجائش نہیں ، مگر یہ بھی واضح کردوں کہ بھی بھی میں نے حضرت کے اعتماد کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا ، بھی نمیلس کی ، ہمیشہ علا کو دیا ، سی کو حضرت سے جوڑنے کا کام کیا ۔ حضرت سے جوعلا دور ہوئے وہ اپنے کرداروم کی بنیاد پر دور ہوئے ، سی نے ان کودور نہیں کیا ۔

تھنیفات وتالیفات:۔ حضورتاج الشریعہ کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی تھی کہ کثرت اسفار کے باوجود درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور ترجمہ و تحریب کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھا، سفر و حضر ہر جگہ پچھ نہ پچھ املا کراتے رہتے اور صاحب فراش ہونے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ آپ نے کئ کتابیں تصنیف کیس اوراعلی حضرت کی کئی کتابوں کا اردواور عربی میں ترجمہ فرمایا، مطبوعہ تصنیفات و تراجم کی تعداد تین درجن سے متجاوز ہے۔

حضورتاج الشريعه كاسفرآ خرت

یوں تو تاج الشریعة شروع ہی سے نازک مزاج تھے، آب و ہوا کی معمولی تبدیلی سے طبیعت ناساز ہوجاتی تھی مگر زندگی کے آخری دور میں عوارض جسمائی نے ہر چہار جانب سے آپ کو گھیر لیا۔ ایک بیاری کا علاج ہوتا تو دسری شروع ہوجاتی، اس کا علاج ہوتا تو تیسری عود کر آتی، مگر اس کے باوجود تھنیف و تالیف، درسِ بخاری، درس "الا شباہ والنظائر" مجلس سوال و جواب، تمرین الا فقا، فتو کی نولی شعرو شاعری اور بیعت وارشاد کا سلسلہ جاری رہا، بلکہ اخیر دور میں تھنیف و تالیف کی رفتار تیز ہوگئی اور اس کے لیے کثر ت سے ساعت کتب کا سلسلہ جاری رہتا۔ علما کی انجمن، مریدین کی مخفل، ٹرین اور پلین کے غیر پرسکون ماحول میں بھی کچھنہ کچھاملا کرانے کا سلسلہ جاری رہتا، پھر انقال سے تقریباً نو، دس ماہ پہلے اچا تک اسٹروک Stroke نام کی جوائی ورسیات کی حالت بیاری کا حملہ ہوا، خون گاڑھا ہوگیا اور نسوں میں خون کا سیلان بہت کم ہوگیا جس کی وجہ سے گئی تکلیفیس لاحق ہوگئیں اور مسلسل آپ کی حالت ہوگیا جس کی وجہ سے گئی تکلیفیس لاحق ہوگئیں اور مسلسل آپ کی حالت

نے یو چھا کہ حضور آپ کے علاوہ شرعی مسائل میں کن کی طرف رجوع کیا جائے تو حضرت نے چار نام ارشاد فرمائے،حضور محدث كبير،مفتى اختر حسین علیمی ،مفتی شمشاداحر گھوی اور مفتی محمود اختر ممبئی۔ایک سال میں ملاوی افریقہ گیا تو حضرت نے اپنے کئی مریدین کوفون کر کے فر مایا''ان سے ملاقات کرواوران کا خیال رکھنا'' ممبئی میں ایک مرتبہ ایک نوجوان بدزبان پلی بھیتی خطیب نے جامعہ اشر فیہ مبار کپوریر ز بردست حمله کیااور بیجهی کهه دیا کهاس کو چنده دینا حرام ہے،اس جلے میں حضورتاج الشریعہ بھی مرعوتھ مگر ابھی اسٹیج پرتشریف نہیں لے كئے تھے بعد ميں تشريف لے گئے، جلسہ خم ہونے كے بعد مجھے خبر كى میں نے حضرت کوفون کیااور بتایا کہ حضور کے اسٹیج پر جانے سے پہلے ایک خطیب نے الی الی باتیں کھی ہیں اور چوں کہ حضور بھی اس جلے میں مدعو تھے،حضور پر بھی الزام آسکتا ہے،اس لیے آپ اس کی تر دید فرمادیں، حضرت نے فرمایا''اگریہلے مجھے معلوم ہوجاتا توجاتا ہی نہیں ، اچھاٹھیک ہے کل بھی ممبئی میں اسی علاقے میں جلسہ ہے، میں اس کی تر دید کر دوں گا، دوسرے دن کے اجلاس میں حضرت نے ان لوگوں کی موجودگی میں ان کے بیان کی مذمت فر مائی اورا ظہار برأت فرمایا اور اہل سنت و جماعت کے تمام مدرسوں میں تعاون کیا جائے اس کا اعلان فرمایا، جلسہ کے بعد جب حضرت گاڑی میں بیٹھے، مجھے فون کیااورفر مایا''اظہار براُت کرتے ہوئے میں نےان کے بیان کی مجر پورتر دید کردی ہے' حضورتاج الشریعہ سے اختلاف کے بعد کا واقعہ ہے کمبئی میں ایک مرتبہ اس بدزبان پیلی تھیتی خطیب نے اپنی تقریر میں مجھے صلح کلی کہہ دیا، حضرت کواطلاع ہوئی تو دوسرے دن کے اجلاس میں دس منٹ تک اپنے اسکیج سے اس کا ردفر مایا اور مجھے جماعت اہل سنت کا ذ مدداراورمعتمد عالم دین بتایااور مجھ پراپنے اعتماد کا اظہار فر مایا۔حضور کی ایک کرم نوازی پیجھی تھی کہ میری تقریر بہت

دِگر گوں ہونے نگی۔ پہلے بریلی کے''مشن ہاسپیل''میں بھرتی ہوئے اور

جب کچھ آ رام ہوا تو دہلی کے مشہور''B.L.K" ہاسپٹل میں بھرتی

جولائی ۲۰۱۸ء کو بھی آپ کو مشن ہاسپیل ہی میں رکھا گیا، ساری رپورٹیس آگئیں اور سب ناریل، ڈاکٹروں نے کہا: سبٹھیک ٹھاک ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے حضور عسجد میال نے حضرت کو گھر لانے کا فیصلہ کیا اور حضورتاج الشریعہ ۱۹ رجولائی بروز جعرات اپنے گھر محلّہ سوداگران بریلی میں تشریف فرما ہوگئے، حضور عسجد میال سے خود میری ان دنول کئی گئی مرتبہ بات ہوئی، ہرمرتبہ یہی فرمایا: گھبرانے کی کوئی بات نہیں، سب ناریل ہے۔

۲۰۱۸ جولائی ۲۰۱۸ ء کو بھی دن میں سب کچھٹھیک ٹھاک چاتا ر ہا،حضور تاج الشریعہ نے نمازعصر پڑھی،حسب معمول دلاکل الخیرات سنى، ٢ربجكر • ٥رمن پرايك بسك تناول فرمايا، حيائے نوش فرمائي، خادم محریوسف نے ایک بسکٹ اور دیا تو غصہ فر مایا، پھرنما زِمغرب کے لیے ٹائم پوچھا، بتایا گیا کہ ابھی ۲ ربحکر۵ منٹ ہور ہے ہیں، پھر باتھ روم تشریف لے گئے، وضو بنا کرتشریف لائے تو سائسیں اکھڑی ہوئی تھیں اور بہت تیز چل رہی تھیں،حضور تاج الشریعیاس وقت ہانپ رہے تھے،حضورعسجد میاں نے ہاتھ پکڑ کرصوفے پر بٹھا دیااور بض اور بلدُ بريشر چيك كرنے لكے، سائسيں حسب سابق تيز تيز چلتى رہيں، پھرحضور عسجد میاں نے وہیں بستر پرلٹا دیا،حضور عسجد میال کے داماد جناب سلمان حسن خان نے فوراً ڈاکٹر سُمِت کھنڈیل وال کوفون کیا، پوری کیفیت بتائی، ڈاکٹر نےمشورہ دیا کہ ڈائی ٹورانجکشن لگایا جائے، اس دن بریلی میں ۷ربحکر ۹ رمنٹ پرغروب تھا،سورج غروب ہو چکا تھااورمغرب کی اذ انشروع ہو چکی تھی ، اُدھرمؤ ذن اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کررہا تھااور ادھر حضور تاج الشریعہ کی زبان مبارک ہے بھی اللہ اکبر،اللہ اکبر، یااللہ، یااللہ کی آواز آنے لگی اور پھراسی عالم میں رب کی بڑائی کا اعلان، اسم جلالت کا ورد کرتے ہوئے احیا تک آپ کی روح قفس عضری سے پرواز کر گئی۔

ٹھیک 2ر بجگر ۱۲ ارمنٹ پرآپ کا وصال ہوا، انقال کے وقت شخراد ہُ تاج الشریعہ علامہ عسجد رضا خان، حضور تاج الشریعہ کے داماد منسوب میاں، علامہ عسجد رضا کے دونوں داماد مولانا عاشق حسین کشمیری، جناب سلمان حسن خان اور حضور تاج الشریعہ کی دو

ہوئے،جب حالت اطمینان بخش ہوئی اور ہاسپیل سے ڈسیارج ہوئے تب بھی دہلی ہی میں اینے دامادالحاج انجینئر بر ہان رضا صاحب کے یہاں مقیم رہے اور ڈاکٹروں کی ایکٹیم آپ کی دیکھ بھال کے لیے مستعدر ہتی، الحاج انجینئر بر ہان رضاصاحب کامکان ہاسپیل سے قریب تھااس لیے ڈاکٹر وں کے آنے جانے میں بھی کوئی دشواری نتھی۔ اسٹروک Stroke کے عارضہ کے بعد تبلیغی سفر پالکل بند ہو گیا، آواز بھی بہت گرفتہ رہنے گئی اور بہت مدھم می ہوگئی، اس لیے تصنيف وتاليف اورساعت كتب كاسلسله بندمو كميا،البنة بعدنمازعصر '' دلاکل الخیرات شریف'' پابندی سے ساعت فرماتے اور اٹھنے بیٹھنے میں سخت تکلیف اور مختلف امراضِ جسمانی کے باوجود پنج وقتہ نماز وں کو ان کے اوقات میں ادافر ماتے اور پہلی رکعت کھڑے ہوکر پڑھتے پھر بقيه ركعتين بيره كريره صقداس ليحامسال شرى كونسل آف انديابريلي شریف کے سمینار منعقدہ ۱۸، ۱۹ر جب المرجب وسری اله مطابق ۲، ٤٠١٧ يل ١٠٠٠ء كي تمام سوال نامول كو بھي ندس سكے اور ندہي مقالات کی ساعت ہوسکی ،البتہ چند منٹ کے لیے دو دن سیمینار ہال میں وہیل چیئر پر بیٹھ کرتشریف لائے اور زیارت کا موقع عطا فرمایا، پھرآ خری مجلس میں دعا کے لیے بھی نہآ سکے،البتہ تمام فیصلوں کو بغور ساعت فرمایا اور تصدیق فرمائی حضورتاج الشریعه کی طبیعت ایسے ہی نرم گرم چلتی رہی، بریلی کے ڈاکٹروں کا علاج چلتا رہا، حالات بہتر ہور ہے تھے،طبیعت میں سدھار ہور ہاتھا، نارمل چیک أب كے ليے ۱۱رجولائی ۱۸۰<u>۲</u>ء بروز پیر بریلی کے ''مشن ہاسپٹل'' میں داخل ہوئے، ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا، دوائیں تجویز کیں اور پچھ جانچ کرانے کے لیے کہا اور گھر جانے کی اجازت دے دی، علامہ عسجد

رضا صاحب نے احتیاطاً یہ فیصلہ لیا کہ جب تک تمام جانچ رپورٹ

نہیں آ جاتی حضور تاج الشریعہ کو نہیں ہاسپٹل میں رکھا جائے تا کہ بار

بار جانے آنے کے سبب حضور تاج الشریعہ کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ حضور تاج الشریعہ کے آرام وسکون کا خیال رکھتے ہوئے کے اراور ۱۸ر سركاري بسول اورٹرينول ميں بھي عاشقان تاج الشريعہ ب

ماهنامه بيغام شريعت دملي صاحبزادیاں بھی موجود تھیں۔ان میں سے کسی کے وہم و گمان میں بھی "ابھی ڈیڑھ منٹ پہلے مولانا شاہد رضانے بیافسوس ناک خبر دی نہ تھا کہ حضرت وصال فرما چکے ہیں، ہرایک خاموش ہے کوئی کسی سے ''محدث کبیراس وقت غازی پور کےعلاقے میں تھے،خبر سنتے ہی جلسہ چھوڑ کر گھوی کے لیے نکل پڑے، تا کہ بریلی جانے کی تیاری ہو سکے، کچھ بول نہیں رہا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کوفون کر رہا ہے مگر حضور تاج الشريعه کی ولايت وکرامت که پورامحلّه سوداگران انسانوں ہے کھيا کھج میں اس وقت بنارس حار ہاتھا اس جا نکاہ خبر کو سنتے ہی گاڑی بنارس کے گھر چکا ہے، ہرطرفغم واندوہ کی اہر دوڑ گئی، دکانیں بند ہونے لگیں، بجائے گھوئی کی طرف موڑ دیا تا کہ ہر ملی شریف جانے کی تیاری کر سکوں،ابخودمیرےموبائل پرسلسل گھنٹی بجنے لگی،ایک کے بعدایک درگاہِ اعلیٰ حضرت کی طرف آنے والے تمام راستے عاشقان تاج مسلسل فون آنے لگے اور سب خبر کی تصدیق کرنا جاہتے تھے،فون اتنا الشريعيہ كے ہجوم سے جام ہونے لگے۔ آخراللہ كے بندوں میں حضور تاج الشريعه كي رحلت كي خبر كيسے بھيلى؟ گھر والوں كوخود يقين نہيں كه مصروف ہوگیا کہ سی کوفون کرنا بھی سخت دشوار ہوگیا،اس دوران اطلاع ملی کہ یویی، بہار، بنگال، جھار کھنڈے کا کھول کی تعداد میں پرائیویٹ حضرت وصال فرما چکے،اتنے میں ڈاکٹر آ گئے،انھوں نے چیک اپ گاڑیوں سے بریلی کے لیے علی ،طلبا ،اورعوام نکل رہے ہیں۔ کیااور حضرت کے وصال کی تصدیق کر دی،ابگھر والوں کو یقین ہوا کہ حضرت وصال فر ما چکے ہیں ،مگراس سے پہلے پورے بریلی شہر میں کہرام مچ گیا، قیامت صغریٰ کا سال بندھ گیا، ہندومسلم سب کی تحاشا گھتے چلے جارہے ہیں، دہلی آنے والی تمام فلائٹوں کے کلٹ د کانیں بند ہونے لگیں، محلّہ سودا گران کی گلیاں جام ہوکئیں اور چند بڑی تیزی سے بڑھنے لگے، چار پانچ ہزار کا ٹکٹ تھوڑی ہی دریمیں پچاس ساٹھ ہزارتک پہنچ گیا، پھربھی حضورتاج الشریعہ کے دیوانے منٹوں میں بہاری پور، بڑا بازار،خواجہ قطب کی دکا نیں بھی بند ہو کئیں اور پھرآ نا فانا پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں وصال کی خبر بجلی کی تیزی سے تک خرید نے لگے یہاں تک کہ تمام فلائٹوں کے تکث بک طرح تپيل گئي، اہل سنت ميں صف ماتم بچير گئي، ما حول سوگوار ہو گيا، ہو گئے، انٹرنیشنل فلائٹوں کا بھی تقریباً یہی حال تھا، دنیا کے مختلف عاشقانِ تاج الشريعة غمناك آئكھوں اور بھرائی ہوئی آواز میں ایک حصول سے لوگ دہلی کے لیے ٹکٹ بک کرنے لگے اور ٹکٹ فیئر دوسرے سے خبر کی تصدیق کررہے تھے، میں اس وقت بنارس جارہا Ticket Fare بڑی تیزی سے بڑھنے لگا، بریلی آنے والی تمام تھا،میرے پاس سب سے پہلے مولانا شاہدعلی مصباحی استاذ دارالفکر ٹرینوں کی حالت دیوانوں کے ہجوم سے نا گفتہ بڑھی، عاشقان مصطفیٰ بہرائج کا فون آیا اور انھوں نے خبر کی تصدیق کرنا جاہی، میں نے تخق ہر کلاس میں کھیا تھیج بھرے ہوئے تھے،اپنے مرشد کا آخری دیدار سے انکار کیا کیوں کہ اس دن دومرتبہ علامہ عسجد رضا صاحب سے كرنے كے ليے ديوانہ وار بريلي كى طرف بھا كے چلے جارہے ہيں، میری بات ہو چکی تھی ،عصر کے آس پاس بھی بات ہوئی ، ہر مرتبہ فر مایا: میں نے بھی راستے ہی سے فون کر کے قاری غلام رسول صاحب مطبخ ابّا کی طبیعت بالکلٹھیک ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، مگر پھرول انجارج جامعه امجدید کو گاڑی بک کرنے کے لیے کہد دیا تھا، گھوی نهیں مانا اور علامه عسجد رضا صاحب کوفون کیا، فون مصروف تھا، ان روڈ ویزیر پہنچا، دیکھا،طلبہ کی زبر دست بھیٹر،سب بس کے انتظار میں کے داماد جناب سلمان حسن کوفون کیاوہ پھوٹ پھوٹ کررورہے تھے، کھڑے ہیں بریلی کی طرف عازم سفر ہیں ، رات کے ۹ربجے تھے، گھر بھرائی ہوئی آواز میں کچھ کہا تہجھ میں نہیں آیا مگر نسجھتے ہوئے بھی بہت میں داخل ہوا عسل کیا،لباس تبدیل کیا عشایر هی اور بریلی جانے کی کچھ مجھ گیا،تصدیق کے لیے ہریلی شریف میں کئی اوگوں کوفون کیاسب تیاری میں مصروف ہوگیا، تقریاً ااریح اِنووا (INNOVA) نے روتے ہوئے خبر کی تصدیق کردی، میں نے سب سے پہلے حضور گاڑی سے بریلی کے لیے نکل بڑے، رفقائے سفر میں قاری غلام محدث کبیر مدخلہ کوفون کر کے اس حادثے کی خبر دی، حضرت نے فر مایا رسول گھوسی،مولا نا وحیدالحق ابن شارح بخاری،مولا نا محمدابوب اللہ

طرف جاتی ہے اس میں پہنچا ،موٹی ،موٹی بلیوں سے بیریکیٹ بنایا گیا

آبادی مقیم حال ملاوی افریقه اور کچھ طلبہ تھے، تیزی سے گاڑی چل تھا، زیارت کرنے والوں کی دوطر فدلائن لگی تھی ،مجمع کورو کئے کے لیے رہی تھی ،راستے میں نماز جنازہ کے وقت کے قین کے سلسلے میں مسلسل فون آتے رہے، میں حضور عسجد میاں اور ان کے داماد جناب سلمان رضا کار حضرات کوشدید مزاحمت کا سامنا کرنایر رہا تھا، میرے کچھ جانے والے وہال مل گئے، انھوں نے حضور تاج الشريعہ اور حضور حسن کے رابطے میں رہا، میں نے حضور عسجد میاں سے کہا جنازہ میں تعجیل کی جائے ، یہی شریعت کا حکم ہے اور حضور تاج الشریعہ کی وصیت عسجد میاں سے میرے قریبی تعلقات کا خیال کرتے ہوئے مجھے آ گے بڑھادیا، بڑی مشکل ہے جمع کو چیرتے ہوئے کچھ مہر بانوں نے بھی،انھوں نے فرمایا کہ میری بھی یہی خواہش ہے،مگرایک بہن جدہ مجھے حضور تاج الشریعہ کے در دولت پر پہنچایا، حائنل والے گیٹ پر بھی میں ہیں وہ کل ۲۱رجولائی کو مغرب،عشا تک بریلی آیا ئیں گی اور حفرت کے پچھ خدام مستعدی ہے کھڑے تھے جولوگوں کو کثیر تعداد حضرت کے ہزاروں مریدین بورپ، امریکہ، افریقہ، متحدہ عرب امارات کے مختلف ملکوں سے آرہے ہیں،ان کا اصرار ہے کہان کو بھی میں اندر جانے سے روک رہے تھے گر مجھ پر کرم فر مایا، مجھ کو اندر کھینج لیا، میں بری بے تابی سے اس کمرے کے پاس پہنچا جس میں حضور زیارت کاموقع دیا جائے،اس لیےار باب حل وعقد نے طے کیا ہے تاج الشريعة كاجسدياك ركھا ہواتھا، عام لوگول كوتجرہ كے باہر ہى سے كه ۲۲ رجولا في كو١٠ ربح دن مين اسلاميه انثر كالح مين جنازه كي نماز ہوگی، ہم لوگ تیز رفتاری سے چلتے رہے، لکھنؤ میں فجر کی نماز ادا کی کھڑکی کی طرف سے زیارت کرائی جارہی تھی مگر مجھے اندر بلالیا گیا، گئى، مدرسە حنفيەضياءالقرآن برا چاندىڭنج لكھنؤ ميں كچھ دىر آرام كيا حضرت کے چنر مخصوص مریدین، خدام اور گھر کے لوگ وہاں موجود تھ،حضورتاج الشريعه سفيد دويلى لو في لكائے ايك فريزر بيديرآرام گیا پھر جائے وغیرہ نی کر بریلی کی طرف رواں دواں ہوگئے۔ فرما تتے جس پر کوہان کی شکل میں ایک اونچا شیشہ لگا دیا گیا تھا،حضور ۲۱ رجولائی کو دن میں ۱۲ ربح بریلی شریف پہنچ گئے، بہت تیز بارش تاج الشريعه كے رخ انور پرنظر پڑتے ہى صبر و تنكيب كا دامن حجموث ہورہی تھی، اسی بارش میں ہوٹل کی تلاش ہوئی، عرس رضوی کی طرح گیا،اینے آقائے نعمت سے ہمیشہ ہمیش کے لیے بچھڑنے کاغم دوبالا سارے ہوٹل فک، بڑی مشکل ہے ہی ٹی ریلوے اسٹیشن کے قریب ہوگیا، باختیار آنکھول سے آنسو جاری ہوگئے اور جب حضور تاج دولہا میاں کے مزار کے پاس ایک ہوٹل میں دو کمرے بک کرائے الشريعه كى عنايتوں ،محبتوں اور شفقتوں كوياد كرتا تو اور زيادہ حالت دِكر گئے، تمام رفقائے سفر تھکے ہوئے تھے اور آرام کے موڈ میں تھے، میں گوں ہو جاتی، مجھ جیسے سینکڑوں دیوانے وہاں پھوٹ پھوٹ کررو نہا دھوکر کیڑا بدل کرمحلّہ سوداگران جانے کے لیے تیار ہوگیا، بارش رہے تھے، ان کی آ تکھیں ساون بھادو برسا رہی تھیں، حضرت کے رك چكى تھى، مَّرسودا گران كى گليوں كاويڈ يوسلسل شوشل ميڈيا پر آرہا تھا،لوگ گھٹے تک یانی میں کھڑے ہوکرایے محبوب رہنما کا آخری خدام، حضور عسجد میال کے داماد، خاندان کے کچھ افراد، کچھ مخصوص مريدين كوومان آنسوؤل سے تربتر ديکھا، چول كە حجرہ ميں جگه كم تھي ویدار کرنے کے لیے بڑی بے صبری سے اپنی باری کا انتظار کررہے تھے، جب گلیوں کا یانی نیچاتر گیااور راسته صاف ہو گیا تو میں ظہر پڑھ اورزیارت کرنے والوں کی کمبی قطاریں اس لیے بار باراعلان مور ہا تھا کہ جولوگ زیارت کر چکے ہیں وہ حجرہ خالی کردیں تا کہ دوسروں کو کر فوراً محلّہ سوداگران کے لیے نکل بڑا، بڑی مشکل سے سوداگران موقع مل سکے،میری نظر حضور تاج الشریعہ کے رخِ روثن پرٹک گئی، پہنیا، تمام راست، چوراہے، گلیاں انسانوں سے کھیا تھی جری ہوئی چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا تھا، چبرے سے نور کی تھیں، ہجوم کو چیرتے، پھاڑتے بڑی شخت دشواری کا سامنا کرتے شعاعیں پھوٹ رہی تھیں، ایسامحسوں ہور ہاتھا کہ حضور ابھی آنکھیں حضور تاج الشريعہ كے مكان كے سامنے والى گلى جواتر ہے دھن كى

حضورتاج الشريعة كخنسل ديا گياء خسل دينه والون مين علامة مسجد رضا کھول دیں گے، دیر تک حضور تاج الشریعہ کے حق میں دعائے ترقی خان، دامادتاج الشريعه مولانا سلمان رضا خان، مولانا عاشق حسين در جات کرتار ہا، پھرشہنواز بھائی دبئی والےحضور عسجد میاں کے مکان كشميري،مولانا جمال مصطفى قادري رئيبل جامعه امجد بيرضوبير گفوي، کے بالائی حصہ میں مجھے لے کر آ گئے، جہاں حضور عسجد میاں کی انجینئر بر ہان میاں،سید کیفی،چھوٹا عارف خاص طور پر شریک رہے۔ ر ہائش ہے، وہ ایک بڑا ہال ہےاوراسی میں ایک چھوٹا سا کمرہ بھی ہے غسل وتکفین کے بعد جسد یاک کوفریزر بیڈیرر کھ کرآنگن میں رکھ دیا جو غالبًا خواب گاہ ہے، اور اسی بڑے ہال کے بنیج گاڑیوں کی گیا اور شیشه کا غلاف ڈال دیا گیا، اس کے بعد مخصوص لوگوں کو بارکنگ (Parking) ہے۔عصر،مغرب کی نمازاتی ہال میں بڑھی زیارت کرانے کا سلسلہ جاری ہوگیا۔ ساڑھے سات (07.30) بجے کے قریب باہر کے لوگوں سے آئگن خالی کرایا گیااور گھر والوں کو آخری دیدارکاموقع دیا گیا،ایک طرف نعت خوانی کاسلسله جاری تھا، دوسری طرف گھر کی مستورات ، نواہے ، نواسیاں ، یوتے ، یوتیاں اور خاندان کی دوسری مستورات کوزیارت کا موقع ملا حضورتاج الشریعه کے شنزادۂ گرامی علامہ عسجد رضا خان،حضور تاج الشریعہ کے داماد بر مان میان ، فرحان میان ، منسوب میان ، مولانا سلمان رضاخان ، حضور عسجد میال کے دا مادمولا نا عاشق حسین کشمیری ،سلمان حسن خان ودیگر اہل خاندان واعزہ واقربا موجود تھے، پردے کامعقول انتظام تھا۔ باہر کے لوگوں میں حضرت کے کچھ مخصوص خدام اور مولانا پونس رضا مونس اور به فقیرشمشاد احمد مصباحی موجود تقا۔اینے محسن کا آخری ديدارتها،اس ليےنظررخِ زيبا ہے بڻتی نہيں تھی، پھرنعت کا سلسلہ بند ہوااور جنازہ کو کا ندھادینے کی تیاری شروع ہوئی ، ۸ربجکر۲۰ رمنٹ پر چاروں طرف سے گھر والوں نے سب سے پہلے کا ندھا دیا جس میں خاص طور سے حضورتاج الشريعه كے تمام داماد ، حضور عسجد ميال اوران کے داماد، خاندان کے پچھافراداوراعزہ واقرباشامل رہے،اس فقیر کو بھی انھیں کے ساتھ کا ندھادینے کا شرف حاصل ہوا، جناز ہ اٹھتے ہی دیوانوں کی بھیڑ جمع ہوگئی اوراتنی تیزی سے کا ندھادینے کے لیےلوگ کیکے کہ دھکا مکی شروع ہوگئی۔علامہ عسجد رضا خان صاحب کا ہاتھ جنازہ سے جھوٹ گیااور جنازہ آگے بڑھ گیا،انھوں نے آوازلگائی کہ ''ارے بھائی مجھے بھی تو ساتھ لے لؤ' پھر کچھ خدام کی مدد سے حضور عسجد میاں جنازہ تک بینچے، از ہری گیسٹ ہاؤس کے مین گیٹ پر

گئی،امامت کے لیے مجھےآ گے بڑھایا گیا،مغرب کے بعد کچھ ماحضر بھی پیش کیا گیا جسے کچھ مہمانوں نے تناول فرمایا، میں بڑا خوش نصیب ر ہاکہ ظہر سے لے کرعشا تک حضورتاج الشریعہ کے مکان پر ہی جما رہا، جانے کو جی تو نہیں جاہ رہاتھا مگر شب بیداری اور سفر کی تکان کے سبب مجبور تھا،عشا کا وقت ہوتے ہی ہوٹل پر چلا گیا اورعشا پڑھ کر سوگیا۔ فجر کے وقت تمام رفقا بیدار ہو چکے تھے اور نماز کی تیاری میں مصروف ہو گئے تھے، آج ۲۲ر جولائی ۱۰۱۸ء کی تاریخ تھی، آج ہی •اربجےنماز جنازہ ہونے والی تھی اوراس کے بعدید فین،نماز فجریڑھ کرعسل ولباس کی تبدیلی سے فارغ ہوکر پھرحضور تاج الشریعہ کے دولت كده كى طرف نكل يرا، اراده تھا كەحضورتاج الشريعه كونسل ديخ کی سعادت مجھے بھی حاصل ہو جائے مگر سودا گران کو جانے والی ہرگلی، ہر کو چہ، ہر روڈ انسانوں سے بھر چکا تھا، راستہ چلناسخت دشوار، بڑی مشکل سے حضور تاج الشریعہ کے مکان کے سامنے والی گلی میں پہنچا پھر وہی زائرین کی دو طرفہ لائن، جگہ جگہ بلیوں اور رسیوں سے ر کاوٹ، مگر مجھ پر کرم ہوتا گیا اور ہر ر کاوٹ کی جگد سے مجھ کوآ کے بڑھا دیا گیا بلکہ کچھ نامعلوم حاہنے والوں نے میرے لیے راستہ بناتے موئے بڑی مشقت کے بعد مجھ کوحضور تاج الشریعہ کے در دولت تک پہنیا دیا، پھر گیٹ (Gate) پر کھڑے کچھ خدام تاج الشریعہ نے مجھےخصوصی طور پر اندر لے لیا۔ اندر جانے پرمعلوم ہوا کعنسل وتکفین کی کارروائی مکمل ہو پیکی ہے، تقریباً چارنج کرپینتالیس (04:45) منٹ پراول وفت میں فجر پڑھنے کے بعد عسل کی کارروائی شروع کر دی گئی، نہایت احتیاط کے ساتھ ایک ایک سنت کو دھیان میں رکھ کر

چھوٹے ٹرک کے مثل ACE گاڑی کھڑی تھی ،اسی پر جنازہ کوفریزر

بیڈ کے ساتھ رکھنا تھا مگر بیکام آسان نہ تھا، ایک ایک قدم آگے

ہے تھیا تھیج بھر چکی تھیں۔اسلامیہ انٹر کالج کے بغل میں راجکیہ انٹر کالج ہے، پولیس نے اسے بھی تھلوا دیا تھا، وہ بھی عقیدت مندوں سے بھر چکا تھا، اسلامیا نٹر کالج کے سامنے کا روڈ انسانوں سے اس طرح تھیا تھے بھر چکا تھا کہ کہیں قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی ،اسلامیدانٹر مائک لے کرمجمع کوکنٹرول کررہے تھے، میں بھی وہیں بہنچ گیا، پولیس نے یانچ ۵رکلومیٹر دور ہی تمام گاڑیوں، بسوں کو بیریکیٹس لگا کرروک کی طرف بڑھتے جارہے تھے مفتی افضال صاحب نے مائک مجھے دیا كرتے ہوئے تقريباً پذره منط حضور تاج الشريعه كى شان وعظمت اور ان کے فضائل و کمالات کو بیان کرنے کی کوشش کی، گرمی اور پیاس کی

۱۰ کے نماز جنازہ کا وقت تھا مگر ہر طرف انسانوں کے ہجوم نے گاڑی کاراستہ روک رکھا تھا، ۱۰ بر بحکر ۲۰ رمنٹ پر جناز ہ اسلامیہ انٹر کالج کے سامنے آگیا اور ڈرائیور اسلامیہ انٹر کالج کی طرف موڑنے لگا، چول کہ اعلان یہی تھا کہ اسلامیدانٹر کالج میں جنازہ ہوگا گر کالج کے سامنے روڈ پر لاکھوں لاکھ مسلمان صف لگا کر کھڑ ہے ہو چکے تھے اور کئی کلومیٹر تک صفوں کا سلسلہ متجاوز ہو چکا تھا، اب ایسی صورت میں اگر جنازہ اسلامیہ گراؤنڈ کے اندر ہوتا تو روڈیر کھڑے لاکھوں لاکھ مسلمان امام سے آگے ہوجاتے اور تقدم علی الامام کے سببان کی نماز ہی نہ ہوتی ،اس لیے حضور عسجد میاں اوپر سے چلانے گگے:'' گاڑی اندرمت لے جاؤ، گاڑی پولیس چوکی کے پاس لے چلو'' مگراس ہنگامہُ محشر میں ان کی آواز صدابصحرا ثابت ہوئی، کچھ لوگوں نے حضرت عسجد میاں کی بات ڈرائیور تک پہنچائی اور پھر گاڑی اسلامیانٹرکالج کےسامنے بولیس چوکی کے پاس آ کر کھڑی ہوگئی، ۱۰ر بجکر ۳۰ رمنٹ پر جنازه آگیا، زیاده تر علما،سادات، اہل خاندان

بڑھانے کے لیے سخت جدو جہد کرنا پڑتا تھا، بدن سے بدن حیال رہا تھا،کسی کی گردن د بی تھی،کسی کا ہاتھ پھنسا تھا،کسی کی ٹو پی گررہی تھی، كسى كاچشمه كرر باتها،اس بهكدر مين حضور عسجد ميان كانمام كهل كيا، کالج کے سامنے پولیس چوکی کے پاس مفتی افضال بریلوی ہاتھ میں ایک خادم نے بڑی مشکل سے اینے ہاتھ میں عمامہ کوسنجالا، ابھی جنازہ گاڑی کے پاس تھا کہ اس سے پہلے گاڑی پر جنازہ کو پکڑنے کے دیا تھا، دھوپ کی شدت میں دیوانے بھوکے پیاسے اسلامیدانٹر کالج ليحضور عسجد ميال ،مولا ناسلمان رضا ،منسوب ميال ، بر مان ميال ، مولانا عاشق حسین، سلمان حسن ، حسام میان گاڑی پر چڑھ گئے۔ اور فرمایا کہ کچھ دریآ ہے بھی بولیں، میں نے بچاسوں لا کھ جمع کوخطاب جنازہ کا فی مشقت کے بعد ۸ربحکر ۳۰ رمنٹ پر بہت احتیاط کے ساتھ شدت سے بہت سےلوگ غش کھا کرگر رہے تھے جن کواٹھا کرسا پیدار جگه پرلایاجا تااور یانی کا حیمر کاؤ کیاجا تا۔

گاڑی پررکھا گیااوراس گاڑی پرچاروں طرف بیافراد کھڑے ہوگئے، حضور عسجد میاں جنازہ کے سر ہانے کھڑے ہوئے ،ان کے بغل میں ان کے بیٹے حسام میاں کھڑے ہوگئے، گاڑی جنازہ لے کر چلی، لا کھوں عقیدت منداشک بار ہیں، آہ و بکا کی صدائیں بھی بلند ہور ہی ہیں، قیامت صغریٰ کا منظر ہے، عاشق رسول ، نائب غوث الوریٰ، وارث علوم اعلیٰ حضرت کا جنازہ اشکوں کی برسات میں انسانوں کے ہجوم کو چیرتا ہواد هیرے دهیرے آ گے برا صف لگا، برای مشکل سے درگاہ اعلیٰ حضرت کی طرف جانے والی گلی سے نکل کرروڈ پر آیا، ہرطرف انسانوں کاسمندر، ہرطرف عاشقانِ مصطفیٰ کا ہجوم،انسانوں کے تلاطم خيزلېرول کو پيااژتا مواسٹي سبزي منڈي، چوپلا، چوکي چوراېا، بٹلر پلازا، ایوب خان چوراہا ہوتے ہوئے ناوٹی چوراہا پہنچا، پھروہاں سے بائیں مڑ کراسلامیہانٹر کالج کےسامنے پہنچا۔ درگاہِ اعلیٰ حضرت کی گلی میں کچھ دور میں بھی گاڑی کے بیچھے پیچھے چلتار ہامگراس قدر دھا کھایا کہ کچھ ہی دیر میں ہوش ٹھکانے آگیا اور پھر گاڑی کے پیچھے جلنے کا نشہار گیا، ایک دکان کی حبیت کے نیچے کھڑا ہو گیا اور بھیڑ کے گزرنے کا انظار کرنے لگا، کچھ دیر بعد جب راستہ چلنے کے لائق ہوا تو شارٹ کاٹ راستے سے اسلامیا نٹر کالج پہنچ گیا، کالج کے اندر کا پورامیدان اوراس کی حبجت آس یاس کے مکانوں کی جبتیں عاشقانِ تاج الشریعہ

یڑھائی،نماز جنازہ کے بعد جنازہ والی گاڑی راستہ بدل کر بہاری پور دھالا ہوتے ہوئے درگاہِ اعلیٰ حضرت کی طرف بڑھی،نماز جناز ہ میں شرکت کرنے والوں کی تعداد کتنی تھی اللہ بہتر جانتا ہے، نیوز چینل '' آج تک'' نے ایک کروڑ بجیس لا کھ کی تعدا دبتائی، واللہ اعلم۔ بریلی کینٹ، بریلی ٹی، ریلوے اٹیشن، بریلی بس اڈہ تک انسانوں کا سمندرموجیں مارر ہاتھا بلکہ بیان کرنے والوں نے یہ بھی بیان کیا کہ پورابر ملی انسانوں سے بھرابڑا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں پولیس لگادی گئی تھی مگر مجمع ان کے کنٹرول سے باہرتھا، یانچ، یانچ کلو میٹر دور تک صفیں گئی تھیں، ہرطرف انسانوں کا سیلاب، ہر جہار جانب انسانوں کا ٹھائھیں مارتاسمندر،جس طرف نگاہ اٹھتی سرہی سرد کھائی دیتا، تاريخ اسلام كاييدوسراجنازه موگاجس مين اس قدرا ژد مام كثير ديكها گیا، پہلا جنازہ امام احمد بن خلبل کا ہے جس میں ۲۵ رلا کھ مسلمانوں نے شرکت کی اور پورا بغدا دنماز جناز ہ پڑھنے والوں سے بھر گیا تھااور اس جم غفیر کود کچه کر۲۰ م بزار کا فروں نے اسلام قبول کرلیا تھا۔

ملاعلی قاری مرقات شرح مشکوۃ کے خطبۃ الکتاب میں صفحہ: ایر برامام احمد بن صبل کے حالات میں تحریفر ماتے ہیں 'قسال ابو زرعة: بلغني أن المتوكل أمر أن يمسح الموضع الـذي وقف الـناس فيه للصلواة عليه، فبلغ مقام الفي الف وخمس مأة الف ، واسلم يوم وفاته عشرون الفاً" ـامام ابو زرعه نے فرمایا: که مجھے خبر پیچی که متوکل نے اس میدان کی بیائش کا حکم دیا جس میں لوگ امام احمد بن حلبل کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو اس میں ۲۵ رلا کھانسانوں کے کھڑے ہونے کی گنجائش نکلی اوران کے وصال کے دن۲۰ ہزار کا فروں نے اسلام قبول كرليا \_متعدد معتبر

ذرائع ہے خبر ملی کہ حضور تاج الشریعہ کے جنازے کا منظر د کچے کرکئی ہندوؤں نے اسلام قبول کرلیا اور کئی وہابیوں، دیوبندیوں نے اپنے عقائد باطلہ سے توبہ کرلیا۔ جنازے والی گاڑی درگاہِ اعلیٰ حضرت بر۱۲ سے پہنچ گئی اور۱۲ ربجگر ۳۰ رمنٹ برید فین کی کارروائی

اسلامیہانٹر کالج کےاندراس مقام پر کھڑے تھے جہاں جنازہ رکھنے کے لیے ٹینٹ لگا دیا گیا تھا، وہن حضورمحدث کبیربھی خانوادۂ رضوبہ کے ساتھ کھڑے تھے مگر جناز ہ اندر نہ لے جا کر پولیس چو کی کے باس لا پا گیا،نماز جنازه کیسے ہو؟اس کی فکرشروع ہوئی۔

عقیدت مندوں کے ہجوم میں جنازہ گاڑی سے اتار نااور پھر رکھناسخت دشوارتھا،اس لیے ہر مان میاں اور کچھ دوسر ہےاہل خاندان نے مشورہ دیا کہ گاڑی پر ہی جنازہ رہے اور امام بھی گاڑی پر کھڑ ہے کھڑے نمازیڑھا دیں،مگرسوال بہے پیدا ہوا کہاس طرح نماز مکر وہ تو نہیں ہوگی، کچھ دریاس پر تبادلۂ خیال ہوتار ہا، پھرعسجد میاں کی نظر مجھ یریر اور انھوں نے ہاتھ ہلا کر مجھ کو بلایا، بڑی مشکل سے میں گاڑی تک پہنجااور گاڑی پریاؤں رکھ کراوپر چڑھا،حضرت عسجد میاں نے مجھے یوچھا کہ اس طرح نماز ہوجائے گی؟ اور کوئی کراہت تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا کہ'' حدامتیاز کے ساتھ امام کا مقتریوں سے بلند مقام پر کھڑا ہونا مکروہ تحریمی ہے''مولا نا عاشق نے کہا'' اگر عذر کے سبب ایسا ہوتو کراہت نہیں'' مفتی افضال نے کہا کہ''امام کے پیچھیے گاڑی پرایک صف لگا دی جائے تو نماز ہوجائے گی اور کراہت بھی نہ ہوگی'' بر ہان میاں نے فر مایا کہ''صدرالعلماعلام پخسین رضا کی نماز جناز ہ اسی طرح حضور تاج الشریعیہ نے پڑھائی تھی، جناز ہ ایک گاڑی پرتھااور حضورتاج الشريعہ دوسري گاڑي پر کھڑے تھے اوران کے بيتھيے گاڑی پرایک صف لگی تھی'' پھریہی طے ہوا کہ جنازہ کواتارنا اور رکھنا سخت حرج عظیم کا سبب ہے اس لیے جنازہ اسی طرح گاڑی پررہے اورعلامه عسجد رضاصاحب دوسری گاڑی پر جو کہاسی سے متصل تھی اور جھوٹے ٹرک کے مثل تھی،اس پر کھڑے ہوجا ئیں اوران کے پیھیے اس گاڑی پرایک صف لگ جائے اور اس طرح نماز پڑھائیں جس

طرح حضورتاج الشريعه نے علامة حسين رضا عليه الرحمه كي نماز جنازه

یڑھائی تھی، یہ طے ہونے کے بعد اعلان ہوا کہ نماز شروع ہونے

جارہی ہے، ہرطرف مکبرین کھڑے کردیئے گئے اور علامہ عسجد رضا صاحب نے ۱۰ربجکر ۵۰رمنٹ پر حضور تاج الشریعہ کی نماز جنازہ

حضورتاج الشريعه علامهاختر رضاخان عليه الرحمه · تتيجة كر: مفتى سيد شهها زاصدق چشتى: خادم التدريس والافياء دارالعلوم قادر بيغريب نواز (ليڈي اسمتھ: ساؤتھ افريقه) اس کلام میں ' اختر رضااز ہری نوری' کے ایک ایک حرف سے بالترتيب ہرمصرع كى ابتداكى گئى ہے۔ انتخاب مصطفى اختر رضاخان ازهري خوب رونوری ادااختر رضاخان از ہری خ تربت تاج شريعه نبع انوارِق رحمتِ حق كي ادااختر رضاخان از هري ره روِ راه طريقت نائبِ احمد رضا صيغم دين خدااختر رضاخال ازهري اخترحق سےمنورعالم اسلام ہے اسم احركي ضيااختر رضاخان ازهري زیب ہے تاج شریعت کوسیادت دین کی بادی دین هدی اختر رضاخان از هری راسخ علم ولايت حامل اسرارهو بادحق میں تھےفنااختر رضاخاں از ہری 5 نائب غوث الورى اوروا قف علم رضا واقف سرخدااختر رضاخان ازهري رند ہے شہمازا صدق آستانے کا شہا یک نظر کن سوئے مااختر رضا خاں از ہری

\*\*\*

ی

# منقبت درشان تاج الشريعه

حضرت علامه مفتى الشيخ محمداختر رضاخال عليه الرحمه · نتیجهٔ کر:مفتی محرقمرالحین بستوی ہیوسٹن امریکیہ

وارث علم رضا جاتارہا سنيول كالمقتدا حاتا رما ججة الاسلام كے دل كاسكون نائب غوث الوري حاتا رما جانشين مفتى اعظم تھا جو وہ فقیہ بے بہا جاتا رہا رضویت کا آئینہ جاتا رہا وه كه جيلاني مياں كاعكس تھا جوکمل علم کی تفسیرتھا ہاں وہی علم آشنا جاتا رہا شرع کا وہ پیشوا جاتا رہا زندگی بھرتھا عزیمت پرعمل متقی ویارسا جاتا رہا زمد میں وہ سلف کا کر دار تھا جس کا چیرہ خود دلیل معرفت عارفول کا رہنما جاتا رہا پیکر عشق رسول یاک تھا عشق میں ہوکر فنا جاتا رہا

> حق بياني جس كاشيوه تفاقمر حيف كهوه حق نماجا تاريا

> > \*\*\*

شروع ہو چکی تھی۔ مولانا عسجد رضا صاحب، مولانا سلمان رضا صاحب اورانجينر بربان ميال قبرمين الرحك تص\_مولانا عاشق حسين تشمیری ،سلمان حسن خان اور خادم محمد پوسف وغیره نے حضور تاج الشريعه كاجسد پاك فريزر بيدي اٹھا كران تينوں حضرات كو ديا اور چندمنٹوں کے بعد علم وعرفان کا وہ سورج جواپنی کرنوں سے پورے عالم کومنور کر رہا تھا ہمیشہ ہمیش کے لیے ہماری نگاہوں سے اوجھل

کیا خبرتھی موت کا پیہ حادثہ ہوجائے گا اس زمیں کی پہتیوں میں آساں سوجائے گا

# حضورتاج الشریعہ: سوا داعظم کے قائداعظم

طارق انورمصباحی (کیرلا)

نهيس اتراتها مناز جنازه عين اتى كثير تعداد شريك بهوئى كه بندوستان كى تاريخ عين اترات عين شركاكى كثرت تاريخ عين اس كى مثال نهين ملتى مناز جنازه عين شركاكى كثرت تعداد بهى حقانيت وصدافت اور قبوليت عامه كى واضح دليل ہهد جمال الدين مزى (١٥٣ هـ ٢٣٠ هـ هـ) فيلكها: {عن عبد الله بن احمد بن حنبل يَقُولُ ، سمعت ابى يقول: قُولُوا لَا هُلُوا اللهِ عبد لَا هُلُوا اللهِ عبد الله عبد المو عبد المرحمين على اثر هذه الدحكاية انه حزر الحزارون المرحمين على جنازة احمد فبلغ العدد بحزرهم الف المه وسبع مائة الف سوى الذين فى السفن }

(تهذيب الكمال جاص ٢٦٧ - مؤسسة الرسالة: بيروت) ترجمه: حضرت عبدالله بن احمد بن حلبل رضي الله تعالى عنه نے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والدحضرت امام احمد بن خلبل رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کوفر ماتے سنا کہ اہل بدعت کوکہوکہ ہمارے اورتمہارے درمیان جنازہ کا دن (فیصلہ کن)ہے۔ابوعبد الرحمٰن سلمی نے اس روایت کے بعد فر مایا کہ اندازہ لگانے والوں نے امام احمد بن حنبل رضى الله تعالى عنه كي نماز جنازه بيرُ ھنے والوں كا اندازه كيا تو تعدادستر ہ لا کھ تک پہنچ گئی،ان لوگوں کےعلاوہ جو (یانی میں ) کشتیوں میں تھے۔ 30:اگست ١٨٠٠ ء مطابق 18: ذي الحجه ٣٩٪ إه كو جامعة دراسات الرضا (بریلی شریف) میں عرس چہلم ہے۔عرس چہلم کے موقع پر ہندوستان بھر سے دو درجن سے زائد خاص نمبرحضور تاج الشريعة كي حيات وخدمات ہے متعلق شائع ہورہے ہیں۔ پیجھی ایک تاریخ سازمرحلہ ہے۔ کسی عظیم فرد کی وفات پر بیک وقت اتنے خصوصی مجموعے شائع ہوتے ہم نے بھی نید یکھا تھا، نہ بھی سنا تھا۔ بروزجعہ بعد نماز مغرب 0: ذی قعدہ و ۱۳۳۹ ہے مطابق 20: جولائی ۱۸ نیاء کو وارث علوم اعلیٰ حضرت، جانشین مفتی اعظم ہند، فخر ازہر، قاضی القصاۃ فی الہند حضورتاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خال ازہری علیہ الرحمۃ والرضوان کے وصال کی خبر ایک غیر متوقع حادثہ کبری کی طرح ہند وستان محر میں پھیل گئی، اور ہند وستان ہی کی طرح دنیا کے ان تمام مما لک اور بلاد وقصبات تک پی خبر بہت ہی کی طرح دنیا کے ان تمام مما لک اور بلاد وقصبات تک پی خبر بہت بین کی طرح دنیا کے ان تمام مما لک اور بلاد وقصبات تک پی خبر بہت بین کی طرح دنیا کے ان تمام مما لک اور بلاد وقصبات تک پی خبر بہت وخلفا آباد تھے۔ بیو وحشت الرخبر پھیلتے ہی ہر چہار سمت مم و آلام کے بادل چھا گئے۔ زبانیس گنگ ہوگئیں، آئی کھیں ساون بھا دو کی طرح بادل چھا گئے۔ زبانیس گنگ ہوگئیں، آئی کھیں ساون بھا دو کی طرح بادل چھا گئے۔ زبانیس گنگ ہوگئیں، آئی کھیں ساون بھا دو کی طرح بانیس روانہ ہو گئے، اور بر بلی میں انسانوں کا سیلاب اللہ بڑا۔ اللہ جانب روانہ ہو گئے، اور بر بلی میں انسانوں کا سیلاب اللہ بڑا۔ اللہ فرمائے، اور ان کے درجات بلند فرمائے: آئین

الرماع : اوران كوروجات بمبند ترماط : این این اوران كوروجات بمبند تر ماه اوران كوروجات بمبند تر ماه اوران كار برما الله سے علا وخواص وعوام مركز ابال سنت بريلي شريف حاضر ہوئے - ہندوستان كى تمام رياستوں سے كثير تعداد ميں مسلمانان ابال سنت شريك جنازہ ہوئے نماز جنازہ ميں شركت كرنے والوں كى تعداد كتى تھى ؟ اس كا صحيح اندازہ نہيں لگايا جاسكا - شهر بريلى انسانوں سے بھر چكا تھا - سر كوں بر بگيوں ميں ہر جگه آمدو رفت ميں سخت مشكلات كا سامنا كرنا پڑتا - تج به كارر پورٹروں كو اتناموقع ندل سكا كدوہ گھوم پھر كر تعداد كا صحيح اندازہ لگا سكيں - باشندگان بريلى نے يہ بيان ديا كه انسانوں كا اتنا بڑا قافلہ بريلى شريف ميں بھى بريكى بريلى نے يہ بيان ديا كہ انسانوں كا اتنا بڑا قافلہ بريلى شريف ميں بھى بريكى بريلى نے يہ بيان ديا كہ انسانوں كا اتنا بڑا قافلہ بريلى شريف ميں بھى

### حیات مستعار کا اجمالی خاکه

حضورتاج الشريعه عليه الرحمة والرضوان بروزمنگل14: ذي قعدوا ٢ سياھ مطابق 23: نومبر٢ ١٩ ١٩ ء كوبريلي شريف ميں پيدا ہوئے۔ آب بروز جمعه بعدنماز مغرب 70:ذي قعده وسيماه مطابق 20: جولائي ١٨٠٠ع وواصل الى الله هوئ: انالله وانااليه راجعون

جب آپ کی عمر چارسال ، چار ماہ ، چاردن ہوئی تو آپ کے والد ماجد حضور مفسر اعظم مهند حضرت علامه ابراهيم رضاخان جيلاني میاں (م197<u>0ء)</u>نے بسم اللّٰدخوانی کی تقریب منعقد کی۔جامعہ منظر اسلام (بریلی شریف) کے تمام طلبہ کو دعوت دی گئی ۔رہم بسم اللہ خوانی تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند رضی الله تعالی عنہ کے ہاتھوں انحام پائی۔حضور تاج الشریعہ نے ناظرۂ قرآن مجیداینی والدہ ماجدہ ہے گھریر ہی مکمل فرمایا۔اردوکی ابتدائی کتابیں والد ماجدسے پڑھیں۔ درس نظامی کی تنمیل حامعہ منظراسلام (بریلی شریف) ہے گی۔۱۹۶۳ء میں جامع از ہر (مصر) میں داخل ہوئے۔وہاں'' کلیۃ اصول الدین'' میں تین سال تک تعلیم حاصل فرمائی۔۲۶۲۱ءمطابق ۲۸۳۱ھ میں فارغ الخصيل موئ - جامع از ہر ميں اپنے كلاس ميں اول پوزيش حاصل کرنے کی وجہ ہے آپ کو' جامع از ہرا بوارڈ'' سے سرفراز کیا گیا۔ كِ١٩٦٦ء ميں تدريسي زندگي كا آغاز جامعه منظراسلام (بريلي شریف) سے کی۔ ۱۹۷۵ء میں آپ جامعہ منظر اسلام کے صدر مدرس اور رضوی دارالا فتا کے صدر مفتی مقرر کیے گئے۔ کثرت مشاغل کے سبب ١٩٨٠ء مين جامعه منظر اسلام سيمستعفى موكئه-آپ طويل مدت تک''رضا جامع مسجد''بریلی شریف میں امامت وخطابت کے فرائض بھی انجام دیتے رہے تبلیغی سفر کی کثرت کے سبب پیخدمت

تاج الشريعية حضرت علامهاز هري قدس سره العزيز طويل مدت تك حضور مفتى اعظم مندعليه الرحمة والرضوان كي بارگاه ميں فتو كي نوليل کرتے رہے۔۲۹۱۲ء میں جامع ازہر (مصر)سے فراغت ہوئی۔ فراغت کے بعد ۲۸۲۱ اھرمطابق ۴۶۱ واء سے آپ نے حضور مفتی اعظم

موقوف ہوگئی۔

ہند کے دارالا فیامیں فتو کی نولی کا آغاز کیا اور حضور مفتی اعظم ہند قدس سرہ العزیز کے وصال سال ۲۰۰۲ اصطابق ۱۹۸۱ء تک اس دارالا فتا سے

مسلك رہے۔اس طرح آپ قریباً سولہ سال تک حضور مفتی اعظم ہندعلیہالرحمۃ والرضوان کی نگرانی میں فتو کی نویسی کرتے رہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمة والرضوان کے وصال کے پچھ دنوں بعداینے کاشانہ مبار کہ برہی''مرکزی دارالافتا'' قائم فر مایا ورفتو ی نولیم کی خدمت انجام دیتے رہے۔ پیلسلہ آپ کے وصال تک جاری ر ہا۔آ پ اردوء عربی اور انگریزی میں فقاولی تحریر فرماتے تھے۔ آ پ ہندوستان کے تنہامفتی تھے، جن کے فتاوی تین زبانوں میں ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمة والرضوان نے بحیین ہی میں آپ کو بیعت کا شرف عطا فرمادیاتھا، پھر 9 1:سال کی عمر میں 8: شعبان المعظم المهاره مطابق 15: جنوري ١٩٦٢ء كوتمام سلاسل

طریقت کی خلافت واجازت عطا فرمائی۔آپ کو برمان ملت حضرت مفتی بر ہان الحق جبل یوری ،سید العلما حضرت سید شاہ آل مصطفٰے

مار هروى ،والد ماجد مفسر اعظم مهند حضرت علامه مفتى ابراهيم رضاخال قادری علیهم الرحمة والرضوان سے بھی سلاسل طریقت کی اجازت وخلافت حاصل تقى\_ حكيم الاسلام حضرت مولانا حسنين رضاخال بريلوي عليه

بركاتي مار ہروي ،احسن العلما حضرت سيد شاہ مصطفٰے حيدرحسن بركاتي

الرحمه کی دختر نیک اختر کے ساتھ 03: نومبر ۱۹۲۸ءمطابق شعبان المعظم ١٣٨٨ هيكو بروز اتوارمحلّه كانكر ڻوليه، شهركهنه بريلي شريف ميں عقد نکاح ہوا۔ آ ب کے ایک فرزندصا حب سجادہ حضرت مولا ناعسجد رضا خاں قادری ناظم جامعة دراسات الرضا (بریلی شریف) ہیں اوریا کچ صاحبزادیاں ہیں۔

شنرادهٔ گرامی "آل انڈیا تحریک رضائے مصطفے" کے صدر بھی ہیں ،اوراب حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمة والرضوان کے جانشیں بھی۔اللّٰہ تعالٰی ان کے ذریعہ دین وسنیت کو استحکام عطا فرمائے: آ مین

حضور مفتی اعظم ہندگی جانشینی حضور مفتی اعظم ہندگی جانشینی حضور مفتی اعظم ہند مصطفے رضاخاں نوری قادری (۱۳۱۰) ھے حضور تاج الشریعہ سے بہت سی امیدیں وابستہ کی حسن ۔ آپ فرمایا کرتے:

''اس کڑکے (تاج الشریعہ علامہ ازہری) سے بہت امید ہے''۔ دارالافقا کی ذمہ داری حضرت علامہ ازہری کوسپر دکرتے وقت حضور مفتی اعظم ہندنے فرمایا:''اختر میاں!اب گھر میں بیٹھنے کا

وقت نہیں ، بیاوگ جن کی بھیڑ گئی ہوئی ہے، بھی سکون سے بیٹھے نہیں دیتے۔ابتم اس کام کوانجام دو، میں تہہارے سپر دکرتا ہوں''۔

حاضرین وسائلین سے نخاطب ہوکر آپ نے فر مایا: ''آپ اوگ اب اختر میاں سلمہ سے رجوع کریں ۔انہیں کو

میرا قائم مقام اور جانثیں جانیں'۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضور تاج الشریعہ کو تحریری طور پراپنا جانشیں بنادیا تھا۔اس تحریر کی

یں سورہان اسریعہ و رین طور پر پہا جا یں بادیا طاقہ ان رین نقل مندرجہ ذیل ہے۔ بعض الفاظ صاف پڑھنے میں نہیں آتے ۔وہ خط کشیدہ ہیں۔

۷**۸**۲

95

الحمد لله رب العلمين والصافوة والسلام على سيد الانبياء وجميع الانبياء والمرسلين وعلى آله

الطيبين وصحبه الطاهرين اجمعين وبارك وسلم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين:

میں اختر میاں سلمہ کو قائم مقام کرتا ہوں۔ مولی اس میں برکت دےاور بہت اچھاعلم عطافر مائے۔

آمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد و آله واصحابه اجمعين .

فقیر مصطفّے رضا قادری غفرلہ <u>۲۱/شوال ۱۳۹۲ھ</u> حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں بختیار کا کی رہے

توقطب الاقطاب بن گئے۔ بختیار کا کی کے دربار میں فریدالدین سجنج شکررہے تو مرجع الاولیا بن گئے ، یعنی بڑوں کی صحبت میں رہنے والا بھی بڑا عظیم ہوجا تا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں مولا نامصطفٰے رضا رہے تو مفتی اعظم کی خدمت میں مولا نا اختر رضارہے تو تاج الشریعہ بن گئے۔ (رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین)

# مختلف زبآنوں میں تحریر وتقریر

آپ متعدد زبانوں میں تحریر وتقریر میں کامل مہارت رکھتے تھے۔استاذر فیع الدرجات محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفٰ قادری (گھوی) دام ظلہ القوی تحریر فرماتے ہیں:

"الله تعالی نے آپ کوئی زبانوں پرملکہ خاص عطا فرمایا ہے۔ زبان اردوتو آپ کی گھر بلو زبان ہے اور عربی آپ کی مذہبی زبان ہے۔ ان دونوں زبانوں میں آپ کوخصوصی ملکہ حاصل ہے۔ جس پر آپ کی اردواور عربی نعتیہ شاعری شاہد عدل ہیں۔ آپ کے برجت اور فی البدیہ نعتیہ اشعار ضاحت و بلاغت ، حسن تر تیب اور نعت شخیل میں کی کہنہ مشق استاد کے اشعار سے کم درج نہیں ہوتے۔

تحیل میں کسی ہم مثق استاد کے اشعار سے کم درجہ نہیں ہوتے۔
عربی کے قدیم وجدید اسلوب پر آپ کو ملکہ راتخ حاصل
ہے۔آپ کی خطابت وشاعری اور اردوتر جمہ نگاری کسی پختہ کارعربی
ادیب کے ادبی کارناموں پر بھاری نظر آتی ہے۔جامعہ از ہر کے دور
تخصیل میں جب آپ کا عربی کلام از ہر کے شیوخ سنتے تو کلام کی
سلاست ونزا کت اور حسن تر تیب پر جھوم اٹھتے ،اور کہتے تھے کہ یہ کلام
کسی غیرعربی کا محسوں ہی نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ میرے سامنے ہی کا ہے
کہ زمبابوے میں ایک مصری شخ نے آپ کے حمدید اشعار سنے تو بہت
مظوظ ہوئے اور اس کی قل کی فر مائش بھی کر ڈالی۔

میں نے انگلینڈ، امریکہ، ساؤتھ افریقہ، زمبابوے وغیرہ میں برجستہ انگریزی زبان میں تقریر ووعظ کرتے دیکھا ہے، اور وہاں کے تعلیم یافتہ لوگوں ہے آپ کی تعریفیں سنی ہیں اور یہ بھی ان سے سنا کہ حضرت کوانگریزی زبان کے کلاسیکی اسلوب پر عبور حاصل ہے'۔ (تجلیات تاج الشریعہ:ص ۲۵ – رضا اکیڈمیممبی)

مولانا شہاب الدین رضوی نے لکھا:'' تاج الشریعہ کو الله دنیا بھر کے شی مسلمانوں سے ربط و تعلق کی ضرورت تعالیٰ نے کئی زبانوں پر مکمل دسترس عطا فر مائی ہے۔عربی ، فارسی اور اردو میں جہاں بہترین ادیب نظرآتے ہیں تو ہیں دوسری طرف انگریزی زبان پہجی آپ کو کمل عبور حاصل ہے۔آپ نے اسلامیہ انٹر کالج بریلی میں معمولی ہندی اورانگریزی پڑھی تھی مگر خداداد ذہانت وفطانت کی وجہ سے آپ نے انگریزی میں بھی کمال حاصل کیا۔ساؤتھ افریقہ،ملاوی، زمبابوے،ہرارے،موریشس،جرمن ، فرانس ، ہالینڈ، انگلینڈ، امریکہ ، کناڈا وغیرہ وغیرہ ممالک کی بین الاقوامی کانفرنس میںانگریزی میں خطاب فر ماتے ہیں۔انگریزی میں آپ نے سیکڑوں فتاویٰ تحریر فر مائے ہیں۔حضرت نے انگریزی میں سب سے پہلافتوی 07: محرم الحرام ۱۳ اھ/ 20: جولائی ۱۹۹۱ء کو اہل سنت و جماعت کا باہمی ربط و تعلق انتہائی آ سان ہوجا تا ہے۔ الحاج ہارون تاررضوی (لیڈی اسمتھ: ساؤتھ افریقہ) کے استفتا کے جواب میں تحریر فرما یا جو دارالاسلام اور دارالحرب میں مسلم وذمی کا فرسے متعلق ہے۔ انگریزی فتوے کے دومجموعے ڈربن (ساؤتھ)سے شائع ہوچکے ہیں'۔ منحرالكفر والمين وغيره برعلائء عرب كي تائيدات وتصديقات موجود

> (حیات تاج الشریعہ ص۷۸) بيرون مما لك كے بلیغی اسفار آپ نے دنیا کے بیش تر ممالک کے دورے فرمائے۔ ماہنامہ فی دنیاشارہ جنوری ۲۰۱۲ء میں ہے۔

'' ہندو ہیرون ہند میں کروڑوں کی تعداد میں مریدین ومتوسلین

، سیٹروں کی تعداد میں خلفا ، ہزاروں کی تعداد میں تلامذہ ہیں ، جوبر اعظموں کے مختلف مما لک میں مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج واشاعت

میں مصروف عمل ہیں۔آپ براعظم ،ایشا، پورپ ،امریکہ ،افریقہ ، آ سٹریلیاوغیر ہاکے متعددمما لک میں تبلیغی دورے فرماتے ہیں'۔

آپ سال ۲۰۰۹ء میں مصروشام کے دورے پر گئے۔ عرب ممالک کے بے شار علمائے کرام ومشائخ عظام سے ملاقات ہوئی۔بہت سے علائے عرب کوآ پ نے خلافت واجازت سے

اولا دمیں سے بچے رہ گئے تھے،ان کواس بڑھوتی عمر میں خلیل احمد انبیٹھوی علیہ مایستحقہ نے جا کراپنے آتا کے نعمت ابن سعود مردود سرفراز فر مایا۔ ہندو بیرون ہندمیں آپ کے خلفا و تلامذہ کی ایک طویل

تعلقات کوتازہ کرتے رہنا جائے۔

سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے وابستگان ساری دنیا میں تھیلے ہوئے ہیں۔جب ربط باہمی کے زیادہ وسائل نہیں تھے،تب دنیا کھر کے اہل سنت و جماعت کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے آشنا اور پچھ نہ پچھ ربط وتعلق رکھتے تھے۔ آج ذرائع ووسائل بہت زیادہ ہو گئے ۔ دور سے دورمما لک تک بذریعہ فلائٹ چند گھنٹوں میں پہنچا جاسکتا ہے۔موبائل ،انٹرنیٹ ،الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا وسوشل میڈیا کے ذریعہ چند کھوں میں اپنی بات ساری دنیا میں پہنچائی جاسکتی ہے، پاکسی سے رابطہ کیا جاسکتا ہے۔ایسی صورت حال میں دنیا بھر کے اعلی حضرت قدس سرہ العزیز کی مختلف کتابوں اور فقاوی پراس عهد كےعلمائے عرب كى تصديقات وتقريظات ہيں،مثلاً الدولة المكية بالمادة الغيبيه ،فتاوي الحرمين برجف ندوة المين ،حسام الحرمين على

کچھ موجود ہوں گے۔ ہمیں ان سے رابطہ کر کے دنیا بھر کے سوا داعظم کے مابین ربط باہمی کوفروغ دینا جاہئے۔غیروں نے توان لوگوں کونل

ہیں۔ان علمائے کرام کے وابتدگان ومتعلقین ، تلامذہ ومعتقدین کچھنہ

کرانے کی کوشش کی ،جنہوں نے اعلیٰ حضرت قدس سرہ القوی کے فتاویٰ کی تصدیق کی تھی۔ایسی صورت میں ہمیں اپنے تعلق والوں سے

حضرت شيخ شفيع ميال ابن شيخ سيدميال علوي قادري ساكن ماتر کھیڑہ گجرات نے حسام الحرمین کی تصدیق کرتے ہوئے

تحرير فرمايا: ''افسوس اور ہزارافسوس کہوثوق ہےمعلوم ہوا ہے کہ حسام الحرمین شریف کے مقرظین ومصدقین میں سے جو ہاقی تھے، یاان کی

ے كہ كرشهيد كراديا: انا لله و انا اليه راجعون - و اشد مقت الله على كل كافر ملعون".

(الصوارم الهنديين ١١٥- دارالعلوم رضائے خواجہ: اجمير شريف)

پیدر ہویں صدی کے مجدد کون؟

انتاکیس کا عدد بھی بہت عجب رنگ دکھلا رہا ہے۔ تیر ہویں صدی ہجری کے مجدد حضرت علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی

(۱۵۹ ه- ۲۳۹ ه) تیر بویں صدی کے انتالیسویں سال میں 07: شوال المکرّم (۲۳۹ ه) کو واصل الی اللہ ہوئے۔ چودھویں صدی کے مجد دامام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری (۲۲۲ ه-

وسساھ) کی وفات چود ہویں صدی کے انتالیسویں سال میں 25:

صفر المظفر (وسساه) میں ہوئی ۔حضور تاج الشریعہ علامہ از ہری (۱۲۳۱ھ-۱۳۲۹ھ-۱۹۴۲ء-۱۰۱۸ء) کا وصال پندر ہویں صدی

کے انتالیسویں سال میں 07: ذی قعدہ (<u>۴۳۹</u>ھ) کو ہوئی ۔اول الذکر دونوں بزرگوں کوساری دنیا مجد دشلیم کرتی ہے۔

حضور مفتی اعظم ہندعلیہ الرحمۃ والرضوان (۱۹۹۲ء-۱۹۸۱ء) کو پندر ہویں صدی کا مجد دکہا گیا ہے۔حضور تاج الشریعہ نے اینے

عہد میں مذہب اسلام کی شاندار خدمات انجام دی ہیں ، اس لیے محددین کی فہرست میں مدوح گرامی کی شمولیت قابل تسلیم ہونی

حابئے۔راقم الحروف نے اپنے رسالہ''منصفانہ جائزہ'' (مطبوعہ: مئی ۲۰۱۴ء) میں کھھا:

" دعفرت تاج الشريعه دامت بركاتهم العاليه علمائ المندمين سرتاج فقهائ احناف، عربي زبان كے ماہر مترجم وانشا پرداز،

جزئيات فقهد واصول وقواعد فقهد مين وسيع الا دراك، عربي ظم نويس ونثر نگار، فنون ادبيه مين ججة الاسلام كى يا گار، علوم حديث مين رفيع المرتبت، انگريزي زبان مين مهارت اورتا ديرخطاب كي قدرت، مرجع

الا فَاصْل، خیرالا ماثل، اتباع سنت وزہد و اتقا میں بےنظیر یعنی مفتی اعظم ہند کی زندہ نضوریہ متصلب سنی، دنیا سے بے نیاز، بلاخوف وخطر

جسم مکرن رکروہ وی مسلب ن دویات بین بیاری وف وسر مرد حق گوئی ان کا نشان امتیاز ، انتباع اسلاف میں یکتائے زمانہ، حزم

واحتیاط میں منفر دویگانہ،ان کے اقوال نفسیات کی پیداوار نہیں، بلکہ منی بر حقائق واخبار، شریعت وطریقت کے مجمع البحرین، مرجع الطرفین وسیدالحزبین، بعض فقاویٰ سے رجوع بطیّب خاطر، یہ حق پسندی کی

دلیل ظاہر، دوصد یوں میں علوم شرعیہ کے خادم و ناشر، بالیقین ثم بالیقین مجدد صدی حاضر: والله تعالی اعلم''۔ (تحریک دعوت اسلامی کا

منصفانہ جائزہ: ص ۱۹- مخدوم فقیدا ساعیل سکری اکیڈی جیگل)
میں نے دوسرے رسالہ میں لکھا: ''یہ علاوا مراکا خانوادہ
ہے۔امام اہل سنت کے آباواجداد بھی عالم شے، اوران کے فرزندان
واحفاد واسباط میں بھی بہت ہے جلیل القدر علا ہوئے مجدد موصوف
کے صاحبزادگا ن ججۃ الاسلام حضرت مولانا حامد رضاخال
(۲۹۲اھ – ۲۳۲۱ھ) ومفتی اعظم ہند حضرت مولانا مصطفے رضاخال
محدد ممدوح کے احفاد میں سے تاج الشریعہ علائی شے عہد حاضر میں
محدد ممدوح کے احفاد میں سے تاج الشریعہ علامہ اختر رضاخال از ہری
دام ظلہ العالی علم وضل اور زمدوورع میں فائق الاقران ہیں۔ان کے
علم وضل کا شہرہ اور دینی خدمات کا غلغلہ ہر چہار جانب ہے۔ان کی
حق گوئی وحق شناسی نشان منصب تجدید ہے۔ان کی قبولیت و محبت اور
شہرت وعظمت قابل دید ہے۔موصوف جہال کہیں جلوہ افروز ہوئے
ہیں، تاحدنگاہ پر وانوں کا ایک طویل وعریض مجمع لگ گیا ہے۔اس

گھرانے کا ہرایک فرد بے نظیر و بے مثال ہے۔ ایں سلسلہ از طلائے ناب است ایں خانہ ہمہ آفتاب است (خواجہ باقی باللہ نقش ہندی دہلوی)

(امام احمد رضا کے پانچ سوباسٹھ علوم وفنون ص ۲۲)

کیا حضور تاج الشریعہ علامہ از ہری علیہ الرحمۃ والرضوان پندر ہویں صدی کے مجدد ہیں؟ علائے کرام کی تحریروں میں جواب تلاش کیا جائے۔ہم نے اپنا نظریہ پیش کردیا ہے۔حضور تاج الشریعہ قدس سرہ العزیز کی خدمات دینیہ اوران کے ذاتی اوصاف و کمالات ہمارے نظریہ کی تائید کرتے نظر آتے ہیں:واللہ تعالی اعلم بالصواب والیہ المرجع والم آب۔

# حضورتاج الشريعه داعي عرب وعجم

مفتی غلام جیلانی از ہری (خلیفہ کاج الشریعہ) کھنڈوہ مدھیہ پردیش

دعونی سفر

خانوادہ رضامیں سب سے زیادہ آپ نے سفر فرمایا ، تمام اسفار میں ایک مقصد مشترک تھا ''مسلک اعلی حضرت کا تعارف' حضور تاج الشریعہ کا سفر چاہم میں میر کرنے کے لیے ہویا نکاح پڑھانے کے لیے ،مناظرہ کے لیے ہویا جاسہ و کانفرنس کے لیے بیہ ضرور ارشاد فرماتے تھے کہ مسلک اعلی حضرت ہی سچا مذہب ہے ۔شام ، یمن مواق ، ترکی افریقہ ،سعود ہے ، دبئ ، ماریشش ، لنڈن ، پاکستان اور سری لئکا وغیر ہانے بارہا آ کچی قدم ہوتی کی ہے۔

حضورتاج الشريعيم مصرمين:

المرمئ او المحال المراس المرا

یداعلان سکرتمام طلبۂ از ہررک گئے ، ہال میں دائیں بائیں کرسیوں پراز ہر یو نیورٹی کے بڑے بڑے مفتی اورڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے، پچ والی کرسی حضور تاج الشریعہ کے لیے خالی تھی ، آپ نہایت ہی

عالمانہ وقاراور داعیانہ شان وشوکت کے ساتھ جلوہ افروز ہوتے ہیں ، فصحائے مصر اور علمائے از ہرکی موجودگی میں فصیح عربی میں تقریر فرماتے ہیں ، میں اس سوچ میں غرق ہوگیا کہ ان کی عربی کا بیرحال ہے تواعلیٰ حضرت کی عربی کا کیا حال ہوگا!

حضورتاج الشريعيه صاحب علم لدني تضي

یہ جھی مصری بات ہے، وون کاء میں میں نے مرکز فجر جوائن کیا،
یہ قاہرہ میں سلفیوں کاعربی کو چنگ سنٹر ہے۔ کرتا پا جامہ دیکھ کرسلفی
ٹیچر سمجھ گیا کہ غلام جیلانی صوفی ہے۔ سلفی ٹیچر نے کہا:یا علام ھل
لدیک رجل صاحب العلم اللدنی ،غلام جیلانی تمہاری نظر
میں کوئی ایسا آ دی ہے جس کے پاس علم لدنی ہو؟

قساست: خصم ، میں نے کہاہاں ہے نا، (گفتگو عربی میں ہورہی تھی) سلفی ٹیچر نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ میں نے بتایا کہ اعلامہ) اختر رضااز ہری ہیں۔ اس نے پوچھا کہ تم کو کیسے پہ چلا؟ میں نے بتایا کہ وہ مغربی ملک میں اردو میں تقریر کررہے تھے، لوگوں نے کہا: حضور ہم اردو نہیں جانتے براے مہربانی انگلش میں خطاب فرمائے، حضور تاج الشریعہ نے تھوڑی دیم فور وفکر کیا، اس کے بعد فصح و بلیغ انگلش میں تقریر فرمائی ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور تاج الشریعہ کے پاس علم لدنی ہے ۔ سلفی ٹیچر نے کہا: ممکن ھو احدٰ لغہ انگلش بیر بھا ہو۔ میں کہا کہ انہوں نے انگلش پڑھا ہو۔ میں کہا کہ انہوں نے انگلش پڑھا ہو۔ میں کہا کہ انہوں نے انگلش پڑھا ہو۔ میں کہا کہ انہوں بڑھنا اور ہے اور بولنا اور، اچا تک اس طرح تقریر فرمانا یہ میم کہ نی کو بتا تا ہے۔ یہ سکرسلفی ٹیچر خاموش ہوگیا (میواقعہ نا چیز نے علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کی کتاب میں بڑھا ہے۔ نام فی الوقت یا دنہیں ہے)

27

حضورتاج الشريعه كي حق كوئي:

یور بندر گجرات میں آ پ اکثر دورہ فر مایا کرتے تھے،میری نظر میں بیے گجرات کا واحد ایساشہر ہے جہاں کے باشندےسب کےسب

میں زر تعلیم تھا۔ مجھے کچھ معتبر لوگوں نے بتایا جو وہاں جلسہ میں موجود

پورسلح کلی ہو چکا ہے، وہاںاب چندہ نہ دیں۔ جبحضورتاج الشريعيہ نے خطاب فرمانا شروع کیا توعلی الاعلان فرمایا: اشر فیہ کل بھی ہماراتھا، آج بھی ہماراہےاورکل بھی ہمارارہےگا۔انشاءاللہ۔

ایسے ہی ممبئی میں تقریر کے دوران ایک مشہور خطیب نے کہا :اصلی سیدوہ ہے جن کی رگوں کےخون سے اعلی حضرت کی محبت کی بو

:انھوں نے (خطیب) جو کہا ہے اس کے ذمہ دار یہ خود ہیں، میں اس

تک آپ کی موجود گی میں کوئی خلاف شرع کام کر کے آپ کی خاموثی کورضا کا نام دے کرنا جائز فائدہ نہیں اٹھایا تا تھا۔

ارشعبان المعظم ١٣٣٢ ه مطابق • ارجون ١٠٠٣ ء بروز پير ٦ ج

بالاسوراڑیسہ میں ہرسال بڑی دھوم دھام سےمحرم کےموقع پرلوگ یاد

تھا،ساتھ ہی مفتی ال مصطفے جامعہ امجدیہ گھوی بھی تھے،ایک مجلس میں

صاحب تشریف لائے اور کہا: کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ کاعسل کعبہ کے لیے جانا یہ بدعقیدہ کی دعوت قبول کرنا ہے

سني ہيں۔ روموباء سيرسا • باء تک ناچيز خود'' دارالعلوم غوث اعظم''

تھے،جلسہ شاب پرتھا، دوران تقریرا یک مقرر نے کہا:اشر فیہ مبارک

آتی ہو۔ جبحضور تاج الشريعہ كے پاس مائك آياتو آپ نے فرمايا

سے بری ہوں ۔حضور تاج الشریعہ پراللہ کا خصوصی فضل تھا، آخری عمر

دخول كعبه براعتراض اوراس كاجواب:

كر ٥ منك يرآب كعبه شريف كاندر داخل موك (تاج الشريعه ایک جامع کمالات شخصیت )میری نظر میں ہندوستان میں ۱۵ویں صدی ہجری کی بہوا حد شخصیت ہے جسے اللہ نے اپنے گھر کامہمان بنایا

حسین کانفرنس مناتے ہیں ۔ <u>۱۰۱۵ء</u> میں ناچیز اس کاخصوصی خطیب

مفتی صاحب سے استفادہ کا سلسلہ چل رہا تھا ،اسی درمیان ایک

۔لہذااس کا جواب آپ پروگرام میں دیں۔مفتی صاحب نے پروگرام

میں جواب دیتے ہوئے فرمایا: پہ حکومتی معاملات ہے نہ کہ بدعقیدہ ہے موالات ،اور ایسے موقع پرمحض اکتسابِ فیض اور بیت اللہ سے

برکت حاصل کرنامقصود ہوتا ہے۔ بے جاا کابرین کی برائی کرنا پہ غیر

مناسب ہے۔ حضور تاج الشریعہولی ہیں:

ناچیز اڑیسہ کے ایک عرس میں بحثیت خطیب شامل ہوا ، وہاں کے ایک مشہور اور منا ظرسی عالم دین نے میرے سامنے ایک مضمون پیش کیا، بہ کہتے ہوئے کہ اس پر آپ تائیدی دستخط کریں یا پھر تبصرہ کریں مضمون میں بید دعویٰ تھا کہ علامہ اختر رضا ولی نہیں ہے، اور دليل بيكي ان اولياء والا المتقون (انفال:٣٨) ترجمه: اس کے اولیا تو پر ہیز گار ہی ہیں اور چونکہ علامہ اختر رضا از ہری پر ہیز گار نہیں ہے، کیونکہ وہ امیروں کے یہاں جاتے ہیں،غریبوں کے یہاں نہیں جاتے ،الہذاوہ ولی نہیں ہوسکتے۔نا چیز نے دستخط کرنے سے انکار کردیا۔ تب مناظر صاحب نے فرمایا: پھرتھرہ کریں ،ہم کھلے ذہن کے ہیں حق بات قبول کرتے ہیں۔ناچیز نے کہا:حضور آپ علم عمل، عمراورنسب میں افضل واعلی ہیں میں کچھ نہ بولوں تو بہتر ہے،مگر مناظر

بقرہ آیت نمبر ۲ میں ہے ہدی للمتقین ،ترجمہ: بقر آن ہدایت ہے متقیوں کے لیے بخزائن العرفان میں اس آیت کے سمن میں متقیوں کی سات قشمیں کی ہیں،

صاحب نه مانیں پھراصرار کیا کہ آپ یا تو دستخط کریں یا تبصرہ کریں

،اب ناچیز نے بولا:حضورآ ب کا دعویٰ ہے کہ تاج الشر بعدولی ہیں ہیں اوردلیل ہے ان اولیاء ہ الا المتقون ،جبکةر آن شریف سوره

ا کفر سے بیخے والا ۲ ۔ بد مذہبی سے بیخے والا سے گناہ کبیرہ سے بچنے والا ہم \_ گناہ صغیرہ سے بچنے والا ۵ شبہات سے بچنے والا ۲۔ شہوات سے بیخے والا ۷۔ غیر کی طرف التفات سے بیخے والا ( خزائن العرفان ص به)\_

توحضور بيربتائين كه ان اولياء ٥ الا المتقون مين جومتقي ہے اس سے آپ نے کون سی قشم مراد کی ہے؟ اگر ساتویں تو ہم چھٹے تاج زریں سے مزین کردیتے ہیں ،وہ شب میری زندگی کی شب معراج تھی، پھراس کے بعد ناچیز نے پنہیں سنا کہحضور تاج الشریعہ نے کسی کوخلافت دی ہے،اس حیثیت سے ناچیز حضور تاج الشریعہ کا آخری خلیفہ ہے، فالحمد لله علی ذلک،خلافت کی رات عشاکی نماز ہم لوگوں نے حضور تاج الشريعہ كے كاشانه بربى اداكى ،آپ نے بھى جماعت کےساتھ نماز ادا فر مائی، جب علامہ عسجد میاں جماعت سے نمازیڑھانے کے لیےتشریف لائے تو ہم نے یہ عجیب منظردیکھا کہ حضورتاج الشريعہ نے جماعت كھڑى ہونے سے پہلے علامہ عسجد میاں کے چیرے پر ہاتھ پھیرا،غالبا آپ نے اپنے اطمینان قلب کے لیے بید کیا ، بعد جماعت ہم لوگ سنن ونوافل میں مشغول ہو گئے ، جبكه حضورتاج الشريعه علامه عسجد ميال كي اقتذا مين نوافل بهي جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے، میں بیسوچ رہاتھا کہ جوشریعت کے تاج ہول وہ شریعت کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں ،اصل مسکلہ جاننے کے لیے بیقرارتھا، جب ازہری گیسٹ ہاؤس میں اپنے نینخ حضور محدث کبیر سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا تداعی کے ساتھ نہیں ہے نا، یعن فل کی جماعت تداعی کے ساتھ مکروہ ہے، تداعی کی مقدار تین سے زیادہ ہے اور یہال تین سے کم تھے، ناچیز نے یہ بحث درس نظامی میں ضرور پڑھا تھا مُرعملی شکل میں دیکھانہیں تھا،میرے شیخ نے بیبھی فرمایا:اگرتم لوگ نہیں ہوتے تو میں بھی شریک جماعت ہوجا تا۔ یہ ہے حضور تاج الشريعه كا تقوى ،اس عمر ميں جبكه انسان تلفظ پر يورى طرح قادر نہیں ہوتا ہے،تب بھی اس کی انفرادی نماز ہوجاتی ہے،مگر "قراة الامام لهقراة" كتحت امام كى قرات سے اپنى نماز كى فرض قرات کوادا کرنا ،فرائض ونوافل میں بھی جماعت کی پابندی کرنا یہ تقوی نہیں تواور کیا ہے۔

غلام جيلانی از ہری فاضل جامع از ہرمصر خلیفہ تاج الشریعہ جامعہ سنیہ ناگچون کھنڈوہ ایم. پی. موبائل نمبر 9009019530 ہے تو ہم پانچویں کے حساب سے ان کو ولی مانتے ہیں ۔ اور حضورتا ج
الشریعہ کو کا فرتو (معاذ اللہ) آپ بھی نہیں مانتے، لہذا وہ متی کی پہلی قتم
میں داخل، ید دلیل آپ ہی نے پیش کی ہے: اِنُ اولیہ اے ہ الا
المتقون، تو آپ ہی کی پیش کر دہ آیت سے ثابت ہوا کہ حضورتا ج
الشریعہ ولی ہیں ۔ چونکہ وہ سی عالم تھے اور ناچیز کی بات بھی مدل تھی
الس لیے وہ مان گئے بیقو لے تعمالی انما یستجیب الذین
یسمعون (انعام: ۲۲۱) مانتے وہی ہیں جوسنتے ہیں۔
حضورتا ج الشریعہ کا تقوی :

کارر جیب المرجب وسی الھ مطابق ۵راپریل ۱۰۰۸ء کو بعد
ماز مغرب عرس کھینی سے ایک دن پہلے ناچیز اپنے شخ حضور محدث
کماز مغرب عرس کھینی سے ایک دن پہلے ناچیز اپنے شخ حضور محدث

کے حساب سے ان کوولی مانتے ہیں ،اوراگر آپ نے چھٹی قتم مراد لی

كبيركى معيت ميس كاشانة حضورتاج الشريعه عليدالرحمه بها تك محلّه سودا گران ہریلی شریف میں حاضر ہوا۔میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے ویکھا کہ حضور محدث کبیر نہایت ہی عاجزی کے ساتھ پیروم شدحضور تاج الشريعه كي دست بوس كے ساتھ ہى شہزاد ؤتاج الشريعه علامه عسجد میاں کی بھی دست ہوتی کی ،اس وقت ناچیز نے اپنے شیخ سے بہ سکھا کہ پیر گھرانے کا بچہ بچے بھی قابل تعظیم ہوتا ہے، جبکہاس سے چندسال قبل جامعة الرضامين ميں نے ديکھا كه علامه صاحب حضور تاج الشريعه كى تعظيم ميں كھڑے ہيں اور حضورتاج الشريعہ علامه صاحب كی تعظیم میں کھڑے ہیں،اس سے بارگاہ تاج الشریعہ میں علامہ صاحب کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے ، بہر حال نمکین اور حائے سے علامہ صاحب کے صدیے میں ہماری ضیافت ہوئی ،ساتھ میں مولینا ابو یوسف از ہری بھی تھے، بعدہ میرے شیخ نے علامه عسجد میاں سے ناچیز كا تعارف كرايا اورخلافت كى درخواست كى ، وه ايك ايبالمحه تها جهال ہے انسان کی زندگی کروٹیں لیتی ہے، مجھے ایسا لگ رہاتھا کہ میں فنااور بقا کے درمیان کھڑا ہوں ،میری تقدیرلباس جسم میں باہرآنے ولی ہے ،علامه عسجد ميال درخواست كوحضور تاج الشريعه كي بارگاه ميں پيش کرتے ہیںاورحضور تاج الشریعہ ناچز کے سرکوخلافت واجازت کے

# حضورتاج الشريعه اورفر وغِ علم دين

### مولا نامحدا بو هربره رضوی مصباحی (رام گڑھ: جھار کھنڈ)

عالم اسلام کی عبقری شخصیت حضورتاج الشریعه علیه الرحمه کے''فروغ علم دین'' کومیس نے اپناموضوع تحریر بنایا ہے۔ سمجھ میس نہیں آتا کہ آخرعلم وفن کے کن کن پہلوؤں کا جائزہ لوں اور کن کونظر انداز کروں؟

شکا ر ما ه یا تسخیر آ فتا ب کر و ل میں کس کوترک کروں کس کاانتخاب کروں

باتیں زیادہ صفحات کم ہیں۔ کا ئنات علم کوآ خرمٹھی میں بندکون

کرسکتا ہے اور وہ بھی اس وقت جب کہ ممدوح کے گھر کا بچہ بچیعلم وفن کا کوہ ہمالہ ہو، پورا کا پورا گھر انعظم وفضل کے زیور سے آراستہ ہو، ان پڑھوں سے ہمیں بحث نہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھ لیجے بڑھوں سے ہمیں خان ہندوستان کے سعظیم سپوت کا نام ہے۔ حضرت مفتی نقی علی خال سمتکلم زمانہ کو کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی علم وفن کے کس جحت و برہان کا نام ہے، مفتی اعظم حضرت علامہ مصطفے رضا خال ہندوستان کے کس متقی ومد براعظم کا نام ہے۔ غرض کہ خانوادہ رضویہ کے افرادوا شخاص کا آپ بدنظر انصاف جائزہ لیتے ہیں تو حقیقت خود آپ کو بتاتی جائے گی کہ ابھی جوایشیا و جائزہ لیتے ہیں تو یوں صدی سے لے کر آج تک وہ علما جن کے وار بین اور تیر ہویں صدی سے لے کر آج تک وہ علما جن کے وار بین ایس اور تیر ہویں صدی سے لے کر آج تک وہ علما جن کے وار بین ایس اور تیر ہویں صدی سے کے کر آج تک وہ علما جن کے وار سے بیں اور تیر ہویں صدی سے کے کر آج تک وہ علما جن کے وار سے بیں اور تیر ہویں صدی سے کے سب اس خانوادے کے بالواسطہ یا بیارے بیں۔ تقریباً سب کے سب اس خانوادے کے بالواسطہ یا

بلاواسطہ سنوارے ہیں۔ آپ دنیا کا جائزہ لیں گے تو آپ کو بہت ہی ایسی خانقا ہیں ا جائیں گی جن کے آبا واجدا داور بانی مبانی نے تو تعلیم و تعلم اور دین و سنیت کے کار ہائے نمایاں انجام دیے، مگر آج ان کی مند پر بیٹھنے

والوں کا حال ہیہ ہے کہ ارکان اسلام سے بھی نا آشنا ہیں۔وہ دوسروں

تک کیا اسلام کا پیغام پہنچا کیں گے، جب خود اسلام اور علوم دینیہ سے
کوسوں دور ہیں۔ آخر الیہا کیوں ہوا؟ کیا ان کے پاس تعلیم حاصل
کرنے کی راہیں مسدود تھیں، کیا انہیں کسی شرعی مجبوری نے علوم
اسلامیہ سے عافل رکھا؟ نہیں، بلکہ ان میں'' پدرم سلطان بود' کا نشہ
مار ہی ہے تو پھر تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت؟ سفر کی تک بھیک
مار س میں قیدو بند کی زندگی گزارنے سے کیا فائدہ؟ بنا بنایا فیلڈ ہے،
مارس میں قیدو بند کی زندگی گزارنے سے کیا فائدہ؟ بنا بنایا فیلڈ ہے،
جبکی چکا کی دکان ہے، بس ادھر مرشد گرامی کی آئھ بند ہوئی ،ادھر
جانشینی ہاتھ آئی۔

مگرواہ رے تاج الشریعہ کی ذات! پورا کا پورا ایشیا، بلکہ عالم اسلام آپ کے گھرانے کا معتقد ہے۔ ایک اشارہ ابرو پرتن، من، دھن کی بازی لگا دینے کو تیار ہے۔ فیض یافتوں کی خاصی بحر گئی ہوئی ہے۔ ہرطرف ہے آ و بھگت ہورہی ہے، مگران سب کوچھوڑ کر آپ علم کی طرف لیکے جارہے ہیں۔ ہندوستان میں ایک سے ایک رجال علم و فن سے ملی شکل بجھانے کی کوشش کی، مگر تشکل بڑھتی ہی رہی ہے۔ پڑھتے گئے، بڑھتے گئے، جب خوب پرنکل آئے تو پرواز کے لیے پر تولن لگے۔ جامعہ از ہر سے بڑی کوئی دینی درس گاہ نظر نہ آئی۔ بس کیا تھا پرواز کیا اور پھر عالم اسلام کی سب سے عظیم یو نیور سٹی میں داخلہ کے لیا۔ خوب پڑھا، وقت کا صحیح استعال کیا، آئی ہوں کا تیل جالیا، کتابوں میں دماغ کھیایا، رات کورات نہ سجھا، جب جامعہ از ہرکا نتیجہ کتابوں میں دماغ کھیایا، رات کورات نہ سجھا، جب جامعہ از ہرکا نتیجہ کتابوں میں دماغ کھیایا، رات کورات نہ سجھا، جب جامعہ از ہرکا نتیجہ کتابوں میں دماغ کھیایا، رات کورات نہ سجھا، جب جامعہ از ہرکا نتیجہ کتابوں میں دماغ کے کہ ایک ہندیز ادطالب علم نے اپنے درجے میں وہ نمایاں مقام حاصل کیا ایک ہندیز ادطالب علم نے اپنے درجے میں وہ نمایاں مقام حاصل کیا ایک ہندیز ادطالب علم نے اپنے درجے میں وہ نمایاں مقام حاصل کیا

سفر باندھنے گئے۔اس طرح جامعہ منظراسلام آپ کے عہد تدریس میں شہرت ومقبولیت کے بام عروج کو پہنچ گیا۔ چناں چہ آپ کی درس گاہ سے ایسے ایسے علم وفضل کے بادشاہ نکلے کہ آج دنیا انہیں سرآ تکھوں

پرسجارہی ہے اور دل میں جگہ دے رہی ہے۔ جب دعوتی اور مذہبی مصروفیات بڑھ گئیں تبلیغی اسفار کے بغیر چارہ کار ندر ہاتو آپ دارالعلوم منظر اسلام سے علیحدہ ہو گئے ، مگر آپ کے عالمانہ ذہن نے اس بات کو قبول نہ کیا کہ صرف تبلیغی اسفار میں گئے رہیں اور طالبان علوم نبویہ کو یک سرنظرانداز کر دیں ، چناں چہ آپ نے ایک بار پھراپنے کا شانہ اقدس میں مند تدریس کو شرف بخشا اور درس قرآن و درس بخاری کے ذریعہ مذہب اسلام کی نشر واشاعت کرنے گئے جس میں منظر اسلام ، مظہر اسلام اور جامعہ نوریہ کے طلبہ

> کثرت سے شریک ہوکرمستفید ہوئے۔ جب'' جامعۃ الرضا'' قائم ہوا تو وما

جب''جامعة الرضا' قائم ہوا تو وہاں جا کرطلبہ کوآپ نے بخاری شریف کا درس دینا شروع کیا اور ایک زمانے تک طلبہ جامعة الرضا کو اپنے کاشانہ اقدس ہی پر درس دیا کرتے تھے۔ جس میں فضیلت تخصص فی الفقہ اور افتا کے بچوں کی حاضری لازمی ہوا کرتی تھی۔اس طرح آپ اپنی پیرانہ سالی اورضعف ونقابت کے باوجود فروغ علم دین میں لگارہے۔

# فتویٰ نویسی کے ذریعہ فروغ علم دین:

کا 191ء میں جب آپ نے تدریی دنیا میں قدم رکھا تھا اہ س وقت سے لے کر اخیر عمر تک فتو کی نویی کا اہم فریضہ انجام دیتے رہے۔ بقول مولا نامجم شہاب الدین رضوی ایک انداز سے متجاوز حضور تاج الشریعہ کے قاولی کے رجٹروں کی تعداد اکتیں سے متجاوز ہوگئ ہے۔ (حیات تاج الشریعہ، ص:۲۰) جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑاعلمی کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ اپنے ادارہ (جامعۃ الرضا) میں مشق افتا کے طلبہ کو درس دیا کرتے تھے، اور انہیں دارا لافتا کے اسرار ورموز سکھا کرفتو کی نویی کے لائق بنادیتے۔ اس طرح فروغ علم دین اور اشاعت سنیت کا کام جاری وساری رہا۔ رہتے ہیں۔آخرایک مجمی نے ہم عربوں کے ملک میں آگرا پنی شوکت وسطوت کا حبضڈ اکیسے گاڑ دیا؟ اس طرح جہاں گئے ، دورطالب علمی ہی سے اپنی علمی دھاک بٹھاتے رہے اورایک کا میاب طالب علم کی حیثیت سے جانے جاتے

ہے کہ سارے رفیق درس جس مقام کو حاصل کرنے کے لیے تر ستے

بٹھاتے رہے اور ایک کا میاب طالب ملم کی حیثیت سے جانے جاتے رہے۔ آج انہیں محنتوں اور مشقتوں کا ثمرہ ہے کہ ان کے ہم پلہ کوئی نظر نہیں آتا۔ مرجع العلما اور مرجع اصحاب فقہ و شختی ہیں۔ آئے: ذرا اب علمی میدان میں ان کی کا رفر مائیاں ملاحظہ فرمائیں:

'' فروغ علم دین' آپ کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔
سفر میں ہوں یا حضر میں ، ہر جگہ علم وضل کے جو ہر لٹاتے رہے ہے۔
سفر میں ہوں یا حضر میں ، ہر جگہ علم وضل کے جو ہر لٹاتے رہے ہے۔

مند تدریس پر بیٹھ کر تشنگان علوم نبویہ کوسیراب کرتے رہے، تو بھی دارالا فقا کوزیت بخش کر حل المشکلات بنتے رہے۔ بھی دنیا کے چپے میں گھوم گھوم کر علوم رضا تقسیم فرماتے رہے، بھی فقہی سیمینار میں علما کی نمائندگی کر کے ان کے علمی تسامحات پر مطلع فرماتے رہے۔ زبان کی بات آئی تو زبان سے اور جب قلم کی بات نگلی تو پھر اپنے قلمی جواہر پارے بھیر کر وقت کی ضرورت کو پوری کرنے میں لگے رہے۔ غرض کہ علم وفن کی تمام مروجہ شاخوں پر اپنا آشیانہ بنا کر موقع محل کی مناسبت سے نغمہ بھی کرتے رہے۔

# تدریس کے ذریع<mark>ہ فروغ عل</mark>م دین:

جامعہ از ہر سے فراغت کے بعد ہندوستان واپس تشریف لا کراپنے مادرعلمی'' دارالعلوم منظر اسلام'' میں تدریس کے ذریعہ علم و فضل کے گوہرلٹانے لگے۔ یہے ۱۹۲۱ء کا آغاز تھا۔ برادرا کبر حضرت علامہ ریحان رضا خال رحمانی میاں نے جب آپ کی تدریس کا نرالا انداز دیکھا تو آپ کو ۱۹۷۸ء میں'' صدر المدرسین'' کے اعلیٰ عہدے بوائز فرما دیا۔ اس طرح آپ یہاں مسلسل 12: سال تک خدمت بین وسنیت میں لگے رہے اورعلمی غلغلہ میں اپنے بہت سے معاصرین کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ کی ، اورتشدگان علوم وفنون آپ کی جانب رخت میں میں محسوس کی جانب رخت

# 

# شرعی کوسل آف انڈیا اور فروغ علم دین:

امت کودرپیش جدید مسائل کے سکے لیے آپ نے ''شرعی کونسل آف انڈیا'' قائم فرمایا ،جس کے تحت ہر سال فقہی سیمینار کا انتقاد ہوتا ہے۔اب تک بے شار نو پید مسائل کاحل تلاش کیا جا چکا ہے۔ یہ کام آپ کی سرپستی میں ہر سال بحسن وخو بی انجام پا تارہا۔ اس طرح آپ کی اس تحریک کے ذریعے چیلنجز کے اس دور میں مسلمانوں کوجدید فقہی مسائل سے آگاہ کیا جارہا ہے۔

# تعلیمی ادارول کی سر پرستی اور فروغ علم دین:

آپ کی علمی و فقهی دل چیسی اور بهترین قائدانه صلاحیتول کے پیش نظر ہر خض نے آپ کوسر مہ نگاہ بنائے رکھا اور آپ کے سایہ کرم ہیں رہنے کواپنے لیے باعث افتخار سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں نعلیمی اور خطیمی ادارے آپ کی سر پرستی میں چلتے رہے اور تعلیم و تبلیغ کا بیش ہے چند تعلیمی اداروں کی ایک بیسلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا رہا۔ پیش ہے چند تعلیمی اداروں کی ایک فہرست، جو آپ کی سر پرستی میں کا رہائے نماں انجام دیتے رہے۔

(۱) جامعہ مدینہ الاسلام، ہالینڈ (۲) مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعہ الرضا، بریلی شریف (۳) الجامعہ النوریہ، بہرائے شریف (۳) الجامعہ الرضویہ، پٹینہ (۵) مدرسہ عربیہ غوثیہ جنیں دضا، پور (۲) مدرسہ المل سنت گشن رضا، دھنبا د (۷) مدرسہ غوثیہ جشن رضا، پور (۲) مدرسہ المل سنت گشن رضا، دھنبا د (۷) مدرسہ و ثیہ جشن رضا، گیرات (۸) دارالعلوم قریشہ شن رضا، دھنبا د (۷) مدرسہ رضاء العلوم،

ممبئی (۱۰) مدرست ظیم اسلمین ، پورنیه -اس طرح حضرت تاج الشریعه کی زندگی کا مطالعه کرنے سے پید چاتا ہے کہ آپ کو تعلیم سے یا تعلیم کو آپ سے جدانہیں کیا جاسکتا۔ نوٹ: اس مضمون کو لکھنے میں حیات تاج الشریعه ( از: مولا نا محمد شہاب الدین رضوی ) ، انوار تاج الشریعه ( از: حافظ شمس الحق رضوی ) وتجلیات تاج الشریعه ( از: مولا ناشا مدالقادری ) سے مدد کی گئ

### تقریر کے ذریعہ فروغ علم دین:

درس گاہوں میں تو آپ کی خالص علمی و تحقیقی تقاریر ہوتی ہی
رہتی تھیں، جب جلسہ گاہوں میں آپ پہنچتے تھے تو وہاں بھی آپ اسلام
کاحقیقی چہرہ پیش کرتے۔ کیوں کہ جلسہ گاہ مدارس سے جدانہیں۔ اگر
مدارس طلبہ کے پڑھنے کی جگہ ہیں تو جلسے قوام کے لیے بہترین درس گاہ
کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چناں چہ آپ ابتدا ہی سے اپنی تقاریر کے
ذریعے قوام کو کچھ سکھانے کے دریچ رہے اور قرآن و حدیث کی صحیح
تعلیمات سے روشناس کرایا۔

### تحرير كے ذريعه فروغ علم دين:

حضورتاج الشريعة عليه الرحمة للم وقرطاس كى ابميت كے پيش نظر وقنًا فو قنًا كتابيں تحرير فرماتے رہے اور شريعت مطهرہ كى حقيقى تعليمات پيش كرتے رہے، حتى كه كثرت اسفار، كثير دينى مشاغل ، بلكه آئكھوں سے معذور ہوجانے كے باوجودان كى نئ نئ كتابيں ابل علم كو ذوق تسكين فراہم كرتى رہيں تو ابل علم مزيد ورطہ حيرت ميں دوست رہے كہ آخراتی مصروفیات كے باوجود كتابى كام كے ليے كہاں سے وقت نكال ليتے ہیں۔ میں مجھتا ہوں كه ايں سعادت برور بازونيست تا خة خشد خدائے بخشذہ ايں سعادت برور بازونيست تا خة خشد خدائے بخشذہ

ایں سعادت برور باز وئیست تا نہ بخشد خدائے بخشذہ آپ کی کتابیں کتابوں کے ڈھیر میں اضافے کا سبب نہیں بنتیں، بلکہ وقت کی ضرورت کو لیوری کیا کرتی ہیں اور اسلام کا اجالا لے کرآتی ہیں۔ حواثی، تعاریب، تراجم اور تصانیف کی مختلف شکلوں میں آپ کی کتابوں کی تعداد 75 سے زائد ہیں۔

### جامعة الرضااورفروغ علم دين:

حضور تاج الشريعہ نے فروغ علم دين كے ليے اپنے طور پر علمی جدو جہد كرنے كے ساتھ سب سے بڑا كام يہ كيا كہ ايك علمی كار خانہ'' جامعة الرضا'' كھول كر تعليم كی راہيں ہموار كر دی ہيں جس ميں ہر طرف سے تشذگان علوم وفتون جوق در جوق آ كرا پئى علمی تشكی بجھا رہے ہیں۔اس میں محض روایتی تعلیم شامل نصاب نہیں ہے، بلکہ اس كا

# حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں

# تاج الشريعه كي تحقيق

### از:مولانا فيضان سرورمصباحي: جامعهاشر فيه (مباركپور)

ابوالبشر حضرت آدم علی رسولنا وعلیه الصلو قر والسلام کے تقریباً بنرار سال بعد نمرود بن کنعان بن سام کے دور پُر فتن میں شخ الانبیا حضرت ابراہیم خلیل الله علیه الصلو قر والسلام اس خاکدان گیتی پر جلوه گر ہوئے۔ ہمارے آقا صلی الله تعالی علیه وسلم کا سلسله نسب تقریباً 9 کے واسطوں سے آپ تک پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیه الصلو قوالسلام کے والدگرامی کے نام کے سلسلے میں کئی طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ مثلاً:

ان کے والد کانام'' تارخ''ہے۔ ان کے والد کانام'' تارخ''ہے۔ اصلی نام'' تارخ''ہے لقب'' آزز' ہے۔ اصلی نام'' آزز' ہے اور لقب'' تارخ'' ہے۔ آزراس بت کانام ہے جس کی پرستش آپ کے والد گرامی کیا کرتے تھے، بعد میں آپ کے والد ہی کواسی نام سے جانا جانے لگا۔ '' آزز'' آپ کے والد کا اصلی نام ہے نہ بت کا، بلکہ یہ آپ کے والد کا وضی نام ہے کہ اس کا لغوی معنی ہے کے رو، خطا کار۔ بت

ان کے والد کانام" آزر"ہے۔

پرتی کی وجہ سے قرآن نے اس لفظ سے یاد کیا ہے۔
"آزر" حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام
نہیں، بلکہ چپا کا نام ہے، والد کا نام تارخ ہے۔ (جمہور کا موقف یہی
ہے)

آپ کے والد کے نام کے سلسلے میں اس شدید اختلاف کی وجہ بیان کرتے ہوئے سٹس العلما حضرت مفتی غلام مجتبی اشرفی محصرت محصوندی نے ''مراُۃ الانساب'' کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت

ابراہیم علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی ولادت سے قبل کا ہنوں نے نمر ود کوخبر دی کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا، جو بت پرستی اور دین نمرودی کے زوال کا سبب سنے گا، من کرنمرود بڑا بوکھلایا اور پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کے قبل عام کا حکم جاری کردیا۔

حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا وقت آیا تو
آبادی سے دورایک غاریس آکر آپ کی والدہ نے آپ کو جنم دیااور
وہیں آپ کی نشو و نما ہوئی۔ جب نو جوانی کی وہلیز پر قدم رکھے تو
آبادی میں تشریف لائے۔ حالات کی نزاکت کود کھتے ہوئے حضرت
موئی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کی طرح آپ کے والدین بھی
خفیہ طریقہ سے اپنی زندگی گزارتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں کا نام
مشتبہ ہوکر رہ گیا۔ (آزر چچا نہ کہ والدہ ص: ۱۳ اسلامک
ریسر چسنٹر بریلی شریف)

آیت کریمہ: {واذ قبال ابسواهیم لأبیه آزر انتخذ اصناماً الهة } کے ظاہر پرنظر کرتے ہوئے بعض حضرات نے سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کا نام'' آزر' تھا، اور اسی کا قول بھی کر دیا۔ جمہور علائے اسلام نے تحقیق پیش کی کہ ان کے والد کا نام'' تارخ'' ہے۔ اور آیت کریمہ ہے'' آزر'' کا قول کرنا درست نہیں کہ' بچا' کے لیے'' أب' کا اطلاق کی زبانوں میں شائع وزائع ہے۔ خود قر آن کریم میں گئ جگہ '' اُب' کا اطلاق غیر والد حقیق کے لیے ہوا ہے۔

اہل علم کے درمیان یہ بحث کا فی معرکہ آرابنی رہی اور شروع ہی سے علاطبقوں میں بٹے رہے ہے۔ ہم اھ میں اسلام پورہ، بھیونڈی (مہاراشٹر) میں ایک صاحب نے اس مسئلے کوعوا می حلقوں میں چھٹر کر انہیں مضطرب کر دیا۔ عوام کا کہنا تھا کہ ایک اولوالعزم پیغیبر کے والد آخر کا نور آپ کے آبائے کرام میں ظاہر تھا۔ یہ تغیبر امام ابوالحسن ماور دی مشرک و بت پرست کیسے ہو سکتے ہیں۔ معاملہ وقت کے مد براعظم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل فر مائی اور امام حضرت تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خال از ہری علیہ الرحمہ کی بارگاہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تصنیف دی مسالک الخلفا' میں ان سیوطی نے میں پہنچا۔ آپ نے مخضر مگر جامع جواب تحریفر ماکر معاملے کا تصفیہ خراس سے تحریفر مائے ، جن کا خلاص دی شمول الاسلام لا صول الرسول خرمادیا۔ میں کا یہ تاریخی فتو کی' دھنرت ابرا ہیم علیہ الصلاۃ والسلام الکرام' تصنیف لطیف اعلیٰ حضرت محدث بریلوی میں ہے۔ آپ کا یہ تاریخی فتو کی' دھنرت ابرا ہیم علیہ الصلاۃ والسلام الکرام' تصنیف لطیف اعلیٰ حضرت محدث بریلوی میں ہے۔

الکرام، تصنیف لطیف اعلی حضرت محدث بر بلوی میں ہے۔

آزر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد نہ تھے، ان

کے والد کا نام تارخ تھا اور آپ کے چپا کا نام آزر ہے جو کا فرتھا۔ یہی
مسلک بکٹرت نسامین ( یعنی وہ لوگ جو شجر ہ نسب بیان کرتے ہیں ) کا

ہے۔ سید نا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور سلف کی ایک
جماعت کا بھی یہی قول ہے۔ (حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام
کے والد کا نام بس: ۱۸/۵۔ مطبوعہ: اسلامک ریسر چ سنٹر بریلی
شریف، نومبر ۱۳۰۵ء)

ا پنے موقف کودلائل سے پخت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: چنانچ اسی مسالک الخلفا میں امام سیوطی فرماتے ہیں:

﴿ وهذا القول اعنى ان آزر ليس ابا ابراهيم، ورد عن جماعة من السلف، أخوج ابن ابى حاتم بسند ضعيف عن ابى عباس فى قوله: "واذ قال ابراهيم لأبيه آزر "أبا ابراهيم لم يكن اسمه ازر وانما كان اسمه تارخ يعنى يقول كه حفرت ابرائيم عليه الصلوة والسلام كوالدكا نام آزرنه تها، ايك جماعت سلف سے منقول ابن ابى عاتم نے بسند ضعيف ابن عباس سے آیت كريم ﴿ وَاذْ قَالَ ابراهيم لابيه آزر } كافير ميں روایت كيا ہے كه حضرت ابرائيم عليه الصلوة والسلام كى والدكانام آزرنه تها، ان كے والدكانام تارخ تھا۔

اس میں مجاہدے ہے: {لیسس آذر اب ابس اهیم } آزر حضرت ابراہیم علیہ الصلوة والسلام کا باپ نہ تھا۔

اسی میں ابن جرت کے سے بسند تیخے بروایت ابن المنذ رہے کہ ابن جرت کے فرمایا:

تھا، پھر مولانا شہاب الدین رضوی نے نومبرہ انتہاء میں '' حضرت
ابراہیم علیہ الصلاق والسلام کے والد کانام'' کے عنوان سے ثالغ کیا ہے
اور یہی نسخہ میر ہے پیش نظر بھی ہے۔ واضح رہے کہ حضرت کے اس
تاریخی فتوی کو دارامقطم (قاہرہ: مصر) نے عربی زبان میں '' حقیق
اُن اُبا اِبراہیم تارخ، لا آزر' کے نام سے بھی شائع کیا ہے۔
ہم ذیل کے سطور میں اس باب کے تحت مذکورہ کتاب سے
اخذ کر کے حضرت کی چند تحقیقات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر
رہے ہیں۔ ملاحظ فرما کیں:

کے والد تارخ یا آزر' کے نام سے ایک رسالے کی شکل میں شائع ہوا

رہے ہیں۔ ملاحظ قرما تیں:

'' محققین علائے کرام کا مسلک بیہ ہے کہ حضور پور نور شفیع
المذنبین سیدنا محصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام آبائے کرام وامہات
کریمات سیدنا آدم علیہ الصلوٰ ۃ والسلام سے حضرت عبداللہ وسیدہ
آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک سب موحد تھے، کوئی کافر نہ تھا، اور آبیت
کریمہ {اللہ ذی بورک حین تقوم و تقلبک فی السلیجدین}
لینی جو تہیں دیکھا ہے جب تم قیام فرماتے ہو، اور مومنوں کے
لینی جو تہیں دیکھا ہے جب تم قیام فرماتے ہو، اور مومنوں کے
اصلاب میں تہارے دورہ کود کھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی
اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کی تفییر میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:
اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کی تفییر میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

أن جعلك نبيا فكان نور النبوة ظاهرًا في أبائه}
العنى الله تعالى نے آپ كے پاك پشتوں ميں دوره كواورايك پر سے دوسر بے پرركى پشت ميں شقل ہونے كود يكھا ہے، يہال تك

' کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کواللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، پس نبوت 34

اعلان فرمادیا۔اپنے بچپا کی وفات کے طویل عرصے بعد آپ نے اپنے والدین کے حق میں مغفرت کی دعا کی ۔اس سے صاف واضح ہے کہ قرآن میں جس کی دعائے مغفرت سے تبری کا ذکر آیا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کا بچپا تھا، ان کا پدر حقیقی نہیں۔ (دیکھیں ص: ۵/۸)

## چندمر جوح دلائل کی وضاحت:

سائل نے پوچھاتھا کہ زید جو کہ'' آزر'' کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا والد بتا تا ہے اور حوالے کے طور پر درج ذیل اقتباسات پیش کرتاہے،ان کی حقیقت کیاہے؟

( ا )قیل کیان اسم ابیکه أی ابراهیم تارخ،فعرب،فجعل آزر (المفرادات لا مام راغب اصفهانی، ص:۳۱)

(۲) قال ابن جرير الطيرى في تفسيره: قد يكون له أي لآزر اسمان كما لكثير من الناس،أو يكون احدهما لقبا،و هذا الذي قاله جيد قوى (تفيرا بن كثير، ج:٢،ص:١٥١) لقبا،و هذا الذي قاله جيد قوى (من ٢٤٣هـ عن الله عندادي (من ٢٤٣٩ عن الله عندادي (من ٢٤٣٩ عن الله عندادي (من ٢٤٣٩ عن الله عندادي (من ٢٤٨٩ عندادي (من ٢٤٨٩ عندادي (من ٢٤٨٩ عندادي (من ٢٤٨٩ عندادي (من ٢٨٩٩ عندادي (من ٢٤٨٩ عندادي (من ٢٤٨٩ عندادي (من ٢٤٨٩ عندادي (من ٢٤٨٩ عندادي (من ٢٨٩ عندادي (من ٢٤٨٩ عندادي (من ٢٤٨ عندادي (من ٢٤٨ عندادي (من ٢٤٨ عندادي (من ٢٤٨٩ عندادي (من ٢٤٨ عندادي (من ٢٤٨

تـــــارخ وهــو آزر ــ(أُمحمر ص:۴،مطبوعه: دائرة المعارف العثمانيه،حيررآ بادع۴۴]

(۳) یہ تول کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا چیا تھا، ضعیف ترین قول ہے۔ کلدانی زبان میں بڑے پجاری کے لیے آدار کا لفظ مستعمل تھا، یہ معرب ہو کر آزر بن گیا۔ اصل نام تار ح تھا، اور آزر علم وضفی قر آن کریم نے اسی علم وضفی سے یاد کیا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں :و ھو ای ابسر اھیم ابس آذر واسمہ تار ح (الاتقان فی علوم القرآن، ج:۲،ص:۱۳۸) واسمہ تار ح (الاتقان فی علوم القرآن، ج:۲،ص:۱۳۸) بہلے قول کی تو جیہ کرتے ہوئے حضرت تاج الشریعہ کھتے ہیں: در ہی مفردات کی عبارت تو وہ''قیل'' سے شروع ہے، اور

" قیل" سے " قول ضعیف" كوتعير كرتے ہيں، اور بھى مجر دقول كى

حکایت مقصود ہوتی ہے، مگر غالبًا ضعف کی طرف اشارہ کرنے کے

الیس آزر بأبیه،انما هو ابراهیم بن تیرح،أو تارح
بن شارخ بن نارحور بن فالغ
اسی میں اسدی سے بسند سی جی برطریق ابن الی حاتم مروی ہوا:

(انه قیل له اسم ابی ابراهیم آزر؟فقال:بل اسمه }

لین اسدی سے دریافت کیا گیا: حضرت ابراہیم علیہ الصلا قوالسلام کے والدکانام آزرہے؟ انہوں نے فرمایا: بلکه ان کے والدکانام تارخ ہے۔ الدکانام تارخ ہے۔ اوراسی مسالک الخلفاکی توجید باعتبار لغت یوں ہے کہ لفظ

اوران مس بعد المسال ال

الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالو ا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسمعيل واسحق}

لیتی کیاتم اس وقت حاضر تھے جب حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات کا وقت تھا، جب کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا:''میرے بعدتم کسے پوجو گے، وہ بولے: ہم آپ کے خدا اورآپ کے آبائے کرام حضرت ابراہیم واساعیل واسحاق علیہم السلام کے خداکو پوجیس گے۔

آیت کریمه میں حضرت اساعیل علیه السلام کو''اب'' باپ فرمایا،حالال که وه چهاهیں۔(حواله سابق مص: ۲۰۵)

اس کے بعد حضرت تاج الشریعہ نے امام سیوطی کے حوالے سے ایک ارتفال کیا ہے، جس کا خلاصہ مید کیا ہے کہ: '' آزر'' آپ کا پچا تھا۔ جس نے نارنم و دکو گلزار ہوتاد کی کر کہاتھا کہ ''من أجسلى دفع عنه'' یعنی اللہ تعالیٰ نے میری وجہ ہے تہ ہیں بچالیا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آگ کا ایک شرارہ بھیج کر پچا کو خاکستر کر دیا۔ حضرت ابرا ہیم علیہ الصلو ق والسلام پر جب بیع تقدہ کھلا کہ آپ کے بچاکی موت کفریر ہوئی

ہےتو آپ نے ان کے حق میں سابقہ دعائے مغفرت سے بیزاری کا

کے قابل ہے۔ میں ارباب علم وضل کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ حضرت کاس طرز عمل کو اپنا ئیں اور کسی پرشر عی حکم نافذ کرنے میں خوب تحقیق اور احتیاط سے کام لیں کہ رواں مسکے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کے والد، بلکہ بالواسط حضورا قدر سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبائے کرام کی جانب کفر کی نسبت ہور ہی ہے، مگر اس کے باوجود حضرت تاج الشریعہ قائل کی مگر ہی کا فتو کانہیں دیتے، بلکہ لکھتے ہیں:

حضرت تاج الشریعہ قائل کی مگر ہی کا فتو کانہیں دیتے، بلکہ لکھتے ہیں:

مزید کے حوالوں کا جواب ہمارے اس فتوے سے ظاہر ہو گیا، اور زیداگر دانستہ معاند نہیں، نہ مرض قلب کا شکار ہو، تو اسے گمراہ کہنا صحیح نہیں، البتہ اتباع جمہور محققین کا ضرور تارک اور خاطی ہے'۔

کہنا صحیح نہیں، البتہ اتباع جمہور محققین کا ضرور تارک اور خاطی ہے'۔

خلاصہ یہ کہ حضرت کا بیفتو کی نہایت تحقیقی اور اپنے موضوع کے اعتبار سے کافی وشافی ہے۔اللہ تعالیٰ حضرت کا فیضان عام وتام فرمائے: آمین ۔

 $^{2}$ 

(بقيم فحه 37)

.....دخرت والد ماجداوراہل خاندان کا خواب تعلیم کی تکمیل کے حوالے سے شرمندہ تعبیر کیا۔ آپ کا تعلیم سے شغف کا اندازہ آپ

حوالے سے شرمندہ کعبیر کیا۔آپ کا تعلیم سے شغف کا اندازہ آپ کےمتاز معاصرین کے تأثرات سے لگایا جاسکتا ہے۔

امام علم فن حضرت خواجہ مظفر حسین پورنوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:
''حضور از ہری میاں کو میں نے طالب علمی کے زمانے میں
دیکھا،مطالعہ کے بے حد شوقین حتی کہ بھی کھار مسجد میں آتے دیکھا کہ
راستہ چلتے جہاں موقع ملا، کتاب کھول کر پڑھنے لگتے''۔ (مار ہرہ سے

بریلی تک)
شخ الحدیث علامه مفتی غلام مجتبی اشر فی پورنوی علیه الرحمه شخ الحدیث علامه مفتی غلام مجتبی اشر فی پورنوی علیه الرحمه فرماتے ہیں:'' حضرت تاج الشریعه کو کتابوں سے بہت شغف ہے، زمانہ طالب علمی سے ہی نئی کتابیں دیکھنے، پڑھنے کا بہت زیادہ شوق حتی کہراستہ چلتے بھی کتاب پڑھتے اور اب میں دیکھ رہا ہوں، وہ شوق دن دونارات چوگنا ہے''۔(مار ہرہ سے بریلی تک)

لیمستعمل ہوتا ہے تو باعتبار غالب امام راغب کے نزدیک بھی بی تول ضعیف معلوم ہوتا ہے، اور علی الاقل احتمال ہے، اور محتمل کومشدل بنا نا صحیح نہیں۔(ص:۸/۹) دوسر بے قول کی وضاحت میں درج بالاعبارت سے ماقبل کی

عبارت نقل کر کے حضرت تاج الشریعہ نے بیٹابت کیا ہے کہ خود تفسیر ابن کثیر میں بھی بیدرج ہے کہ عبداللہ بن عباس اور کثیر علما کا مذہب بیہ ہے کہ حضرت ابرا ہیم علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے والد کا نام'' تارح'' یا '' تارخ'' تھا۔ آزران کے بچپا کا نام تھا۔

علما کے مقابل تنہا ابن جربریا ابن کشر کا قول کیوں کرلائق تشکیم ہے''۔ (ص:۱/۹)

الاتقان فی علوم القرآن کی عبارت کے بارے میں لکھتے ہیں: ''اتقان کی عبارت کا جواب خود تصریحات امام سیوطی سے ہو

ان با توں کو لکھنے کے بعدرقم طراز ہیں:'' توابن عباس اورا کثر

گیا۔اسی اتقان میں ہے: "واسم ابیہ تار خ و قیل آزر،و قیل یازر"

لیعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوة والسلام کے والد کا نام "" تارخ" تقااور کہا گیا ہے کہ" آزر"۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ علامہ امام سیوطی کے نز دیک رائج ومعتمد یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام'' تارخ'' تھا،اسی لیے اسے مقدم کیا اور'' آزر'' کو قبل سے جو علامت ضعیف ہے تعبیر کیا۔

یہاں سے ظاہر ہے کہ اتقان کی وہ عبارت جواس تصری کے خلاف ہے، ناسخ کی طرف سے زلت قلم یا سہو و نسیان کا متیجہ ہے۔ (ص: ۱۰مخصاً وملتقطاً)

سائل نے ساری تفصیلات ذکر کرنے کے بعد پوچھاتھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی جانب کفر کی نسبت کرنے پرزید کے تعلق سے تکم شرعی کیا ہے؟ کیا وہ گمراہ ہے؟

اس پر حضرت تاج الشریعہ نے جو جواب کھا ہے وہ پڑھنے حریر حضرت تاج الشریعہ نے جو جواب کھا ہے وہ پڑھنے

# حضورتاج الشريعه كاسفرطلب علم

### مولا نامحرشا مدالقادری (سکریٹری مجلس علائے اسلام بنگال)

مصری نے کہا کہ انہیں جامعہ ازہر قاہرہ بغرض تعلیم بھیجے دیا جائے''۔ [حیات تاج الشریعہ، ص: ۱۰]

یخ مصری حضرت مولا نامجر عبدالتواب صاحب کی تحریک پر والد ماجد حضرت مفسراعظم ہندعلیہ الرحمہ نے اپنی رضامندی کا ظہار کیا۔ سرکار حجۃ الاسلام علیہ الرحمہ کے مرید جناب شار احمد حامدی سلطانپوری مرحوم کی کوششوں سے آپ نے ۱۹۲۳ء میں عالم اسلام کی عظیم اور مشہورا سلامی یو نیورسٹی جامعہ از ہر کا سفر بخرض تعلیم کیا۔ جامعہ از ہر مصر میں پڑھنے کے بعد طلبا میں رعونت پیدا ہوجایا کرتی ہے اور غیر از ہر کی طلبا پر دھونس بھی جمایا کرتے ہیں کہ میں از ہر کی ہوں۔ قربان جاسے حضور تاج الشر بعہ علیہ الرحمہ پر ،خودانہیں کی زبانی جاسے حضور تاج الشر بعہ علیہ الرحمہ پر ،خودانہیں کی زبانی جانے:

''جوعلمی واد بی فائدہ حضرت (مفتی اعظم ہندعلیہ الرحمہ)کے پاس رہ کر ہوا، وہ مصرییں نہیں ہوا۔وہ ۳ رسال بھی کاش حضرت کی خدمت میں ہی گزرے ہوتے ۔مفتی اعظم ہند کاعلم بڑا مضبوط تھا''۔ [مار ہرہ سے بریلی تک میں:۱۸۴]

المسلا هر ۱۹۲۱ء میں کلیة اصول دین افتیم النفسر والحدیث کی مسلافر مائی۔ اس شعبہ میں آپ نے اول پوزیشن حاصل کی۔ سالانہ امتحان میں معلومات عامہ کا امتحان تقریری ہوا تھا، جس میں ممتحن نے علم کلام سے متعلق سوال کیا ، اس میں آپ کے ہم سبق طلبہ جواب نہ دے سکے متحن نے سوال دو ہرا کر آپ کی طرف دیکھا اور جواب طلب کیا ، پھر آپ نے اس کا شاندار جواب دیا متحن نے پوچھا: آپ شعبہ تفسیر وحدیث کے متعلم ہیں ، پھر بھی علم کلام میں یہ گہرائی ہے؟ شبحنورتاج الشریعہ نے جواب دیا: میں نے گہرائی ہے؟ شبحنورتاج الشریعہ نے جواب دیا: میں نے درارالعلوم منظر اسلام'' میں علم کلام پڑھا ہے۔ آپ کے علمی جواب سے وہ بہت متاثر ہوئے میں علم کلام پڑھا ہے۔ آپ کے علمی جواب سے وہ بہت متاثر ہوئے میں علم کلام پڑھا ہے۔ آپ کے علمی جواب سے وہ بہت متاثر ہوئے

وارث علوم اعلی حضرت، نیرهٔ ججة الاسلام، جانشین مفتی اعظم ہند، شہزادهٔ مفسر اعظم ہند حضورتاج الشریعہ علامہ مفتی محمد اختر رضاخاں قادری رضوی از ہری محدث ہریلوی علیہ الرحمہ کی ولا دت مبارکہ ۱۱ رفیم بر ۱۳۳۲ فومبر ۱۳۳۲ و محلّه خواجہ قطب، ہریلی شریف میں ہوئی اور 4: سال، 4: ماہ، 4: دن کی عمر میں ۱۳۳۸ هر اسلام من اور 4: سال، 4: ماہ، 4: دن کی عمر میں ۱۳۳۸ هر اسلام میں حضرت مفسر اعظم ہند علیہ قادری رضوی ہریلوی علیہ الرحمہ کی گزارش پر سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے تشمیہ خوانی کرائی۔ اس محفل تشمیہ خوانی میں خویش واقارب کے علاوہ دارالعلوم منظر اسلام کے مؤتر اس ایڈہ کرام، طلبائے عظام، کی۔ بعدہ ضیافت کی گئی۔ آپ کی والدہ ماجہ ہزادی حضور مفتی اعظم ہند نے کئیر تعداد میں شرکت کی۔ بعدہ ضیافت کی گئی۔ آپ کی والدہ ماجہ علیہ الرحمہ سے گھر پر کی ۔ بعدہ ضیافت کی گئی۔ آپ کی والدہ ماجہ علیہ الرحمہ سے گھر پر ہند جامعہ رضو سے منظر ہیں گئی۔ آپ کی جعداز ہر ہند جامعہ رضو سے منظر اسلام میں ایڈ میشن لیے، درس نظامی کی بحیل پہیں گی۔ اسلام میں ایڈ میشن لیے، درس نظامی کی بحیل پہیں گی۔ اسلام میں ایڈ میشن لیے، درس نظامی کی بحیل پہیں گی۔ اسلام میں ایڈ میشن لیے، درس نظامی کی بحیل پہیں گی۔ اسلام میں ایڈ میشن لیے، درس نظامی کی بحیل پہیں گی۔ اسلام میں ایڈ میشن لیے، درس نظامی کی بحیل پہیں گی۔ اسلام میں ایڈ میشن لیے، درس نظامی کی بحیل پہیں گی۔

''ابتدائی کتب پہلی فارس ، دوسری فارس ، گزار دبستال اور بوستال حضرت حافظ انعام الله خان سنیم حامدی سے پڑھیں ۔1901ء میں فضل الرحمٰن اسلامیہ انٹر کالج بریلی شریف میں داخل کیے گئے، جہال ریاضی، ہندی، سنسکرت، انگریزی وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ آٹھویں کلاس پاس کرنے کے بعد دار العلوم منظر اسلام میں داخل ہوئے۔ دوران تعلیم ہی آپ کے اندر انگریزی ،عربی بولنے کی صلاحیت پیدا ہوگئ تھی۔فضیلۃ الشیخ مولا نامجم عبدالتواب مصری جو کہ منظر اسلام کے استاذ تھے،عربی ادب کی تعلیم دیا کرتے تھے۔حضور منظر اسلام کے استاذ تھے،عربی ادب کی تعلیم دیا کرتے تھے۔حضور تاج الشریعی کی افتح انہیں مندی، اردو، اور انگاش کے اخبارات کوعربی میں ترجمہ کرکے سایا کرتے تھے۔انہیں صلاحیتوں کود کیھتے ہوئے شخ

<u>از ہرمھر سے فارغ لتحصیل</u> ہوکر 17:نومبر<u>۲۹۲اء ۱۳۸۲ھ</u> کی صبح کو بہارافزائے گلشن بریلی ہوئے۔بریلی جنکشن بر متعلقین و متوسلین واہل خاندان علمائے کرام وطلبائے عظام دارالعلوم منظراسلام کےعلاوہ ب شار معتقدین حضرات نے جہاں حضرت مفتی اعظم (ہند) مرظله کی سريرستي ميں شاندار استقبال كيااور صاحبزادہ موصوف كوخوش رنگ پھولوں کے گجروں اور ہاروں کی پیش کش سے اپنے والہانہ جذبات و خلوص اورعقيدت كا اظهار كيا، اداره حضرت علامه ومولانا محراختر رضا خاں از ہری اور متوسلین کو کا میاب واپسی پر ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہے، اور دعا كرتا ہے كماللد تعالى بطفيل آپنے حبيب كريم عليه الصلاة والتسليم ان كي آبائ كرام خصوصاً على حضرت امام الل سنت مجدد اعظم رضی اللّٰہ عنہ کاسچا وارث، و حاتشین بنائے: ایں دعا ازمن واز جملہ آمین باد [ما هنامه اعلیٰ حضرت بریلی شریف، ثناره دسمبر ۱۹۲۷ء ۱۳۸۱ه ] حضرت مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے خادم خاص الحاج محمد

ناصر رضوی بریلوی کہتے ہیں:

''آپ (حضورتاج الشريعه عليه الرحمه) سے ملنے کے ليے حضرت (حضور مفتی اعظم ہند )بذات خود بنفس نفیس تشریف لے گئے، اورٹرین کا بے تابانہ انتظار فرماتے رہے، جیسے ہی ٹرین پلیٹ فارم پرآ کررگی ،آپ اتر ہے تو سب سے پہلے حضرت (مفتی اعظم ہند) نے گلے لگایا، پیشانی چومی،اور بہت دعا ئیں دیں،اورفر مایا کچھ لوگ گئے تھے،بدل کرآئے،مگرمیرے بچے پرجامعد کی تہذیب کا پچھ الرنهيس موا، ما شاءالله [حيات تاج الشريعيه، ٢٥٠]

آپ جامعداز ہرمصر میں زرتعلیم ہی تھے کہ مشفق والدگرامی حضرت مفسر اعظم مندعلامه جيلاني ميال عليه الرحمه كابعمر 60 سال 11: صفر المظفر ہے۔ 12 ھ مطابق 12:جون <u>919ء خ</u>لد بریں کے ليے رخت سفر باندھا۔حضور تاج الشريعه عليه الرحمه كواس جال كنال خبرے بے حدصد مہ ہوا اور اپنے برا درا کبر حضرت ریحان ملت علیہ الرحمه كوخط تحريركيا اوراپ در دوغم كااظهار كيا اور 12:اشعار پرمشمل تعزیتی نظم بھیجا۔حضرت تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے اس حادثہ فاجعہ كااثرا پني تعليم پر بهونے نہيں ديااور ......(باقى صفحہ 35 پر)

اورآ پ کوہم سبق طلبہ میں سب سے زیادہ نمبر دیے،رزلٹ کے بعد آپ کواول نمبرآنے کی وجہ ہےمصر کےصدر جناب کرنل جمال عبد الناصرصاحب نے بطورتمغیر 'ایوارڈ'' دیا،اور بی اے کی سندعطا کی۔ [مارہرہ سے بریلی تک ہن:۱۸۴] واضح رہے کہ راقم کی مرتب کردہ کتاب'' تجلیات تاج الشریعہ'' کی اشاعت (۲۰۰۹ء) پر بہت سے افراد نے سوال کیا کہ واقعی حضورتاج الشریعه کوز مانه طالب علمی میں مصرمین ' تعلیمی ایوار ڈ'' سےنوازا گیاتھا۔ راقم نے ازخود حضرت سے اس سلسلہ میں عرض کیا تھا تو حضرت نے ارشاد فر مایا جہیں! مجھے کوئی الوارڈ نہیں ملاہے۔ حضورتاج الشريعه عليه الرحمه كى اعلى نمبرات سے كاميابي ير برادرا كبرحضورر يحان ملت علامهر يحان رضا خال قادري بريلوي عليه الرحمه نے ماہنامہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں'' کوائف آستانہ رضویه 'کے تحت اپنی مسرتوں کا بوں اظہار فرمایا: ''نبیرهٔ اعلیٰ حضرت و حجة الاسلام علیهاالرحمه اور مفسرا عظم کے

فرزندول بندحضرت علامه محداختر رضاخان صاحب دامت بركاتهم القدسيه نے عربی ميں بی،اے كى سند فراغت نہايت نماياں اور متاز حثیت سے حاصل کی۔آپ(حضور تاج الشریعہ) نہ صرف جامعہ از ہر میں ، بلکہ پورےمصر میں اول نمبر سے پاس ہوئے ۔مولی تعالی ان کواس سے زیادہ بیش از بیش کا میا بی عطافر مائے ،اورانہیں خد مات کا اہل بنائے ،اوروہ چیجمعنی میں اعلی حضرت امام اہل سنت کا جائشین کے جائیں:اللہم زوفرز'۔[ماہنامہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف،شارہ جمادی الاولی ۱۳۸۵ رستمبر ۱۹۲۵ء حضورتاج الشريعه عليه الرحمه كي جامعه از ہر سے فراغت

والهانها ندازمیںاستقبال کیا گیا محترم امیدرضوی بریلوی صاحب کی تحريملا حظه کريں: '' گلستان رضویت کے مہلتے پھول، چمنستان اعلیٰ حضرت کے گل خوش رنگ، جناب علامه ومولا نا محمد اختر رضا خاں صاحب بن حضرت مفسراعظم ہندرحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک عرصہ دراز کے بعد جامعہ

1207ء میں ہوئی۔سند الفراغت جس کا اندراج نمبر 1207 ہے،

لے کر وطن عزیز ہندوستان تشریف لائے ،اور بریلی شریف اسٹیشن پر

تاثرات

# تاج الشريعه كے تاثرات

# آه، صدآه! حضرت تاج الشريعيه

فقيه النفس مفتى مطيع الرحمن مضطر بورنوى صدر شعبة تحقيق جامعه فيض الرحمٰن (جونا گڑھ: گجرات)

اس وفت جب حضرت تاج الشریعہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ان کی روح اعلیٰ علیین میں امام احمد رضا، ججۃ الاسلام اور مفتی اعظم علیہم الرحمہ کی روحوں سے ہمکنار ہوگئ اوران کا جسد عضری اپنے ان اجداد کے جوار میں مدفون ہو چکا قلم نوقام، دل ود ماغ بھی ساتھ نہیں دے رہے ہیں کہ ان کی یادوں کے بکھرے ہوئے جواہرات کو حافظے کے نہاں خانہ سے نکال کر کا غذو قرطاس کے سپر دکروں،اس لیے بظاہر پچھ غیر مربوط سے شذرات ہی املاکرانے پرمجبور ہوں۔ویسے غائر نظر سے دیکھنے پر پچھ نہ پچھ ربط بھی ضرور نظر آئے گا۔

حضرت تاج الشريعه كايشعرذ بن كى اسكرين پربار بار نمودار بور ما ہے:

و کیھنے والوجی بھر کے دیکھوہمیں کل نہرونا کہ اختر میاں چل دئے

شعرکے پہلے مصرعے پر تواو پر او پرسب نے ممل کیا ،ان کے ظاہر کوخوب دیکھا، مگر اندر جھا نکنے کی کوشش بہت کم لوگوں نے کی۔وہ کیا تھے،اور کیسے تھے؟ کاش ان پر حاشیہ نشینول کے اپنے ذاتی مفادات کا حجاب نہیں ہوتا تو لوگ بندآ تکھوں سے ہی نہیں، کھلی آنکھوں سے بھی دکھ پاتے کہ وہ امام احمد رضا، جمۃ الاسلام اور حضور مفتی اعظم کی علمی وروحانی امانتوں کے کیسے عظیم وارث وامین تھے۔

(۱) اس وقت سال تویاد نہیں آرہا ہے، مگراچی طرح یادہ کہ جب پہلی بار کیرالہ کے' جامعۃ الثقافۃ السنیہ' سے بی ابو بکر شافعی مدظاماور ''الجامعۃ السعد یہ' سے بیخ عبدالقادر شافعی علیہ الرحمہ بر بلی شریف حاضر ہوئے اور رضا مسجد میں نمازاداکی تو اپنے فدہب کے مطابق رفع یدین کیا، پھر باہرآ کرلوگوں سے دریافت کیا: ایسن المشیخ الاز هوی؟ (حضرت شخانہ ہری صاحب علیہ الرحمہ کے دولت کدہ کی بالائی منزل پر قائم "ازہری مقلد سمجھ کر النفات ہی نہیں کیا، کین ایک بارہ میں المطالب علم حضرت ازہری صاحب علیہ الرحمہ کے دولت کدہ کی بالائی منزل پر قائم "ازہری دارالافیا" میں آیا، یہاں اس وقت حضرت علیہ الرحمہ مولا نایاسین اختر مصباحی اور یہ فقیالمی فداکرہ میں مشغول تھے۔ آتے ہی اس طالب علم نے المباد خضرت! دو غیر مقلد بن آپ منازل بری سان خرص کیا: حضور! وہ غیر مقلد نہیں، قادیا نی ہوں، آپ تو ان سے ملخ نہیں جارہ ہوں موہ ملئے آرہ ہیں، آنے سے فرما یا: دیں۔ ہوسکتا ہے خدا ان کو ہدایت دے دو۔ اس کو ہدایت دے میں ماوس، سرپر خصوص انداز کے تمامے ہوئے دو اشخاص زیسی کیا اور سطر کے ان معالیہ میں سو فیصد دیں اس میں کہا:المسلام علیکہ! نمون معکم فی تکفیر الو هابیة مائة فی مائة دین ہم لوگ وہایوں کی تیفیر کے سانے میں اور سلام کا جواب دیتے ہوئے آپ حضرات کے ساتھ ہیں۔ اس سے ہم لوگ ہوگئے کہ یہ غیر مقلدین نہیں ہو سکتے۔ ایسا لگنا ہے کہ ن شافعی ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہوئے آپ حضرات کے ساتھ ہیں۔ اس سے ہم لوگ ہوگئے کہ یہ غیر مقلدین نہیں ہو سکتے۔ ایسا لگنا ہے کہ ن شافعی ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہوئے آپ حضرات کے ساتھ ہیں۔ اس سے ہم لوگ کہ یہ غیر مقلدین نہیں ہو سکتے۔ ایسا لگنا ہے کہ ن شافعی ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہوئے آپ حضرات کے ساتھ ہیں۔ اس سے ہم لوگ ہوگئے کہ یہ غیر مقلدین نہیں ہو سکتے۔ ایسا لگنا ہے کہ ن شافعی ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہوئے کے دو اس کو مقالم کین ہو سکتے۔ ایسا لگنا ہے کہ ن شافعی ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہوئے کے دور کیا۔

کھڑے ہوگئے ،اور "اہلا و سہلا" کہ کرمصافحہ ومعانقہ کیے ، پھر حضرت علیہ الرحمہ نے انٹرکام سے گھر میں اطلاع دے کر بہت ہی پر تکلف ناشتہ اور جائے منگوائے۔

اس وقت وہ حضرات اردوبالکل نہیں بول پاتے تھے، بلکھی طور پر سمجھ بھی نہیں پار ہے تھے،اسی لیے عربی میں گفتگوشروع ہوئی۔ ہر چند کہ شافعی حضرات کو حدیث و قضیر سے شغف زیادہ ہوتا ہے، مگر ہم نے دیکھا کہ کسی بھی موضوع پر وہ حضرات اگر دویا تین حدیثیں پیش کرتے تو حضرت علیہ الرحمہ اسی عنوان پر پانچ چھ حدیثیں کتابوں کے حوالوں کے ساتھ پیش فرما دیتے۔ وہ حضرات اگر کوئی آیت تلاوت کرتے اوراس کی تفسیر میں ایک یادو کتابوں کی عبارتیں پڑھتے تو حضرت علیہ الرحمہ چار پانچ تفسیروں کی عبارتیں سنا دیتے۔ جس سے ان حضرات کے ساتھ میں اور مصباحی صاحب بھی استعجاب و جیرت کے ساتھ حضرت علیہ الرحمہ کا منھ تکنے گے اور دل اس اعتراف پر مجبور ہوا کہ بیدراصل امام احمدرضا، ججۃ الاسلام اور حضور مفتی اعظم علیہم الرحمۃ والرضوان کے فیضان علمی کا ثمرہ ہے۔

یں دیاہ میں میں اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال سے جاردن قبل محرم کے پہلے عشرہ کی بات ہے۔ رحمان پور ضلع کٹیہار کے مسلمانوں کا ایک گروہ اجمیر شریف سے واپسی پر ہر ملی شریف حاضر ہوا تو حضور مفتی اعظم حد درجہ علیل وصاحب فراش تھے۔ عام زیارت کا وقت ہوتا تو حضرت کی جاریائی آمگن میں لگا دی جاتی ، لوگ جو ق در جو ق آتے اور فیض یاب ہوتے۔ بید مکھ کران میں سے بھی بہت سے حضرات کے دل میں بیعت ہونے کی خواہش پیدا ہوئی تو آپس میں مشورہ کیا۔ اس وقت کے زیر تعلیم ایک احسان نامی نو جوان (جو آج کٹیہار کے سیئیر و کلا میں شار ہوتے ہوئے کی خواہش پیدا ہوئی تو آپس میں مشورہ کیا۔ اس وقت کے زیر تعلیم ایک احسان نامی نو جوان (جو آج کٹیہار کے سیئیر و کلا میں شار ہوتے ہوئی ہونے کہا:" یہاں مرید ہونے سے قوالی چھوڑ نی پڑے گی ، اس لیے میں تو مریز ہیں ہوں گا"۔ بہر کیف! جب لوگ اندرجانے لگے تو پہلے مولوں بھی ساتھ ہو لیے اور سلام و دست ہوتی کے بعد غلامی میں داخل ہوئے ، مگر احسان صاحب اپنی سوچ پر قائم رہے۔ واپسی کے مصافح پر پھی کھولوں نے نذریں پیش کیں ، اور قبول ہوئیں ، مگر جب احسان صاحب کا نمبر آیا تو حضور مفتی اعظم نے منع فر ما دیا۔ قدرت کو منظور تھا، وہ لوگ جس دن واپس رحمان پور پہنچے ، اسی دن رات کو حضور والا نے جام وصال نوش فر مالیا۔

چھ،سات مہینوں کے بعد فقیر کی دعوت پر حضرت تاج الشریعہ پورنیہ بہار پہنچہ،تو موضع سینل پور جاتے ہوئے راستے میں رحمان پور آیا۔سورج غروب ہوئے کوئی پندرہ ہیں منٹ ہو چکے تھے،اس لیےنماز و ہیں خانقاہ لطیفیہ کی مسجد میں ادا کی گئی۔علم ہوتے ہی پورا گاؤں جمع ہو گیا اور مصافحہ و دست ہوئی ہونے گئی۔ گئی لوگوں نے جن میں احسان صاحب بھی شامل تھے، کچھنڈ ریں پیش کیس۔ عجب اتفاق کہ سب کی نذریں قبول ہوئیں، مگرا حسان صاحب بھی شامل تھے، کچھنڈ ریں پیش کیس۔ عجب اتفاق کہ سب کی نذریں قبول ہوئیں، مگرا حسان صاحب کو منع فر مادیا گیا۔ حالاں کہ ان سے تاج الشریعہ کی نہ بھی بھی بندا تھی ہوئی اس کے اس کے نذر قبول نہیں فر مائی تھی ، ختاج الشریعہ کی بینائی کمزور تھی ، اس پر مستزادیہ کہ شام کا ملکجا تھا، کیوں کہ ابھی بجلی اس گاؤں تک پنجی نہیں تھی۔ اس فرقت احسان صاحب نے بیان کی۔ جب ہم لوگ وہاں سے اپنی مزرل کے لیے روانہ ہوئے تو فقیر نے حضرت تاج الشریعہ سے احسان صاحب کی نذر قبول نہ ہونے کا سبب جاننا چاہا تو بیفر ماکر خاموش ہوگئے کہ: "حضور مفتی اعظم کی کرامت تھی "۔

(۴) بر کی شریف میں ایک صاحب تھے ملالیا قت علی خان مرحوم، وہ حضور مفتی اعظم کے دست گرفتہ اور عاشق وشیدا تھے۔موصوف کے بقول انہوں نے پیرومرشد نے تسلی کے کلمات کہہ کرچپ بقول انہوں نے پیرومرشد نے تسلی کے کلمات کہہ کرچپ کرایا اور استفسار فر مایا کہ آخرا تناروکیوں رہے ہو؟ ملاعرض گزار ہوئے:حضور! میری دنیا ودین سب کچھ تو آپ تھے، میں اپنی ہر حاجت میں آپ سے رجوع کرتا تھا اور حاجت سے سوایا تا تھا۔ آپ تو پر دہ فر ماگئے اب میں کیا کروں اور کہاں جاؤں؟ مفتی اعظم نے ارشا دفر مایا کہ:"اختر میاں بین نا، انہی کے پاس "اور میری آئکھ کی کے حضور مفتی اعظم حضرت تاج الشریعہ کو اختر میاں کہتے تھے۔

و (۵) بخاری شریف میں ہے کہ حضورا قدس سرکاردو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: {اذا أحب الله العبد نادی جبر ئیل: إن الله یحب فلاناً فاحبوه، فیحبه اهل السماء ثم الله یحب فلاناً فاحبوه، فیحبه اهل السماء ثم یوضع لے الله یحب فلاناً فاحبوه، فیحبه اهل السماء ثم یوضع لے القبول فی الأدض } اللہ تعالی جب سی بندے و محبت کرتا یو جب سی فلال بندے سے محبت کرتا ہے ہیں اللہ یا سے محبت کروا تو جرئیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اہل آسان میں منادی کرتے ہیں کہ فلال آدمی سے اللہ تعالی محبت فرما تا ہے، تم سب بھی ان سے محبت کروا تو اہل آسان بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھرتوز مین پر بھی اس کی مقبولیت ہوجاتی ہے۔ اس آئینہ میں بھی دیکھی تو حضرت تاج الشریعہ کی ذات اپنے زمانے میں بے نظیر رہی اور وصال کے بعدتو پوری دنیا نے دیکھا کہ اپنے تو این تاہیں تھی، بے گانوں کو بھی ماننا اور کہنا پڑا کہ اس کی مثال کم سے کم برصغیر کی تاریخ میں تو نہیں ملتی۔

اس لیے ہم حدیث پاک: (بیقبض العلم بقبض العلماء } (اللہ تعالی کو جب منظور ہوگا کہ دنیا سے علم اٹھالے تو علا کواٹھالے گا) کی روتنی میں امام احمد رضا، ججۃ الاسلام اور مفتی اعظم کے اس علم وعمل اور روحانیت کے وارث وامین کے اٹھ کرچل دینے پرروئین نہیں تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ تمام اہل سنت کو بالعموم اوران کے جانشین حضرت عسجد میاں مدخلہ کو بالخصوص صبر وشکیب عطافر مائے۔ اپ محجو بولوں کے صدقے اس محجوب بندے حضرت تاج الشریعہ کے مرقد انور پرزیادہ سے زیادہ رحمت وانوار کی برکھا برسائے اور ہمیں ان کے فیوش و برکات سے نوازے: آمین

# حضورتاج الشريعه كالنقال علم وضل كايك عهد كالنقال

مولا نا سید محملیم الدین اصدق مصباحی اعظمی: دارالعلوم قادر بیغریب نواز (لیڈی اسمتھ: ساؤتھ افریقہ) ان کاسایہ ایک بخلی ان کانفشِ پاچراغ وہ جدھرگزرے ادھرہی روشی ہوتی گئ

یہ شعرسیدی وسندی حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضاخان قادری بر کاتی المعروف بداز ہری میاں صاحب قبلہ علیہ الرحمہ پرمکمل طور سے منطبق ہوتا ہے۔ یقیناً آپ علم وعمل، تقویٰ وطہارت اور شریعت وطریقت کےایسے آفتاب تھے کہ جس کی ضیابار کرنوں سے اکناف عالم منور تھا۔

آپ نے بلیغ دین متین کے لیے پوری دنیا کاسفرفر مایا۔جس راہ سے گز رے، ہزار ہا گم گشتگان راہ ہدایت پرآ گئے۔ جہاں خیمہزن ہوئے ،عقیدہ وعمل ،شریعت وطریقت اورعشق وعرفان کی شع فروزاں ہوگئ۔

شمع کی طرح جئیں بزم گہرعالم میں خودجلیں دیدہ اغیار کو بینا کر دیں

جس طرح چودھویں صدی ہجری میں سیدی اعلیٰ حضرت فاضل ہریلوی اور مفتی اعظم ہندرضی اللہ تعالیٰ عنصما کا نام فہرست علا ومشائخ میں نمایاں نظر آتا ہے، بلامبالغہ موجودہ صدی میں حضورتاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا نام نامی اسم گرامی فہرست علاومشائخ میں ممتاز دکھائی دیتا ہے۔حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا نام نامی اسم گرامی فہرست علاومشائخ میں ممتاز دکھائی دیتا ہے۔حضور تاج الشریعہ علوم اعلیٰ حضرت کے کامل وارث، سرکار مفتی اعظم ہند کے سیچ جانشین، جماعت اہل سنت کے عظیم رہبر وقائد، صاحب تقویلی و مرجع فقوی عالم ربانی، شریعت وطریقت کے بدر کامل اور کثیر المریدین شخ طریقت تھے۔ اس وقت عالم اسلام کی سب سے معروف شخصیات میں آپ کا شارتھا۔ عرب وعجم کے علما و مشایخ کو آپ کے علم وعمل وضل و کمال اور فقہ و فتویل پر کلمل اعتماد تھا۔ آپ کی ذات و الاشان سے سنیت نہ صرف ہندوستان، بلکہ بیرون ہندوستان بھی بے حدمضبوط تھی۔

اللدرب العزت نے اتھاق حق وابطال باطل کا جذبہ صادق بطور خاص آپ کو ودیعت فرمایا تھا۔مسلک حق مسلک اہل سنت و جماعت کے معتقدات ومعمولات کی تائیداور فرق باطلہ کی تردید آپ کامحبوب مشغلہ تھا۔ جماعت اہل سنت میں بھی اگر آپ خلاف شرع امور دیکھتے تو عوام ہول کہ خواص ، بروقت و برمحل اس پرگرفت فرما کرایضاح مسکلہ شرعیہ کا فریضہ انجام دیتے تھے۔

مجھے یاد ہے ک**وائی**اء میں حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ دارالعلوم قادر بیغریب نواز (ساؤتھ افریقہ) کے وسیع وعریض احسن العلما ہال میں خطاب فر مار ہے تھے۔ آپ نے اپنے عربی خطبہ میں آیت درود کی تلاوت فر مائی۔ اثنائے تلاوت کسی نے نعرہ لگادیا۔ عربی خطبہ کمل فر ما کر حضور تاج الشریعہ نے مسئلہ شرعی کی جووضاحت فر مائی، وہ انہی کے الفاظ میں ملاحظہ فر مائیں۔

تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے فر مایا: ''میں نے آیت درود پڑھی ، ابھی وہ پوری نہیں ہوپائی تھی کہ پچھ حضرات نے اس آیت کی تلاوت کے دوران کوئی نعرہ لگایا۔ اس سلسلے میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت جب شروع ہوتو شروع سے لے کر کے تم تک یعنی قاری کی تلاوت جب تک ختم نہ ہو، سننے والوں کے اوپر چپ رہنا اور خاموثی سے سننا فرض ہے۔ آیت درود کا بھی یہی تھم ہے۔ جب آیت درود پوری ہوجائے تو اس کے بعد درود شریف پڑھیں یا جو بھی ذکر زبان سے کریں ، اس کی اجازت ہے۔ دوران تلاوت اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی تو حمون کوئی نعرہ ویا کوئی آ واز دوران تلاوت نکالی جائے قرآن کریم کا ارشاد ہے: {اذا قوری المقرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم تر حمون } جب قرآن پڑھاجائے تو اس کوسنو 'دلعلکم تر حمون کی تم اس کے بعد قرآن پڑھاجائے تو اس کوسنو 'دلعلکم تر حمون 'تا کہ جب قرآن پڑھاجائے تو اس کوسنو 'دلعلکم تر حمون 'تا کہ جب قرآن پڑھاجائے تو اس کوسنو 'دلعلکم تر حمون 'تا کہ جب قرآن پڑھاجائے تو اس کوسنو 'دلعلکم تر حمون 'تا کہ جب قرآن پڑھاجائے تو اس کوسنو 'دلعلکم تر حمون 'تا کہ جب قرآن پڑھاجائے تو اس کوسنو 'دلعلکم تر حمون 'تا کہ جب قرآن پڑھاجائے تو اس کوسنو 'دلعلکم تر حمون 'تا کہ جب قرآن پڑھاجائے تو اس کوسنو 'دلعلکم تر حمون 'تا کہ خوران خاموش رہو، اوراس کی تا در بیغریب نواز – ساؤتھافریقہ آ

تاج الشريعه كے درج بالا خطاب كے تمام جملے اس بات پر شاہد ہیں كه آپ حق كى تروت كے واشاعت، دینی مسائل كى حفاظت وصیانت اور نظام مصطفیٰ علیہ النتیہ والثنا کے نفاذ کے جذبہ صادق سے سرشار تھے۔

سیدی وسندی تاج الشریعه مجھ خاکسار سے بے حدَّ محبت فرمایا کرتے تھے۔ جب بھی ساؤتھ افریقہ تشریف لاتے ، مجھ حقیر کو یا دفرماتے تھے میں حاضر بارگاہ ہوتا تو قریب فرماتے ، راز ونیاز کی باتیں کرتے ، بوقت رخصت نذر و نیاز پیش کرتا تو مسکرا کر پیار بھرے لہجے میں فرماتے : ''ارے بھائی! آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں''۔میری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اکثر اہل محفل سے فرماتے کہ میں مولا ناسید علیم الدین صاحب کوساؤتھ افرایقہ سے پہلے جب بہتزانیہ میں تھے، تب سے جانتا ہوں اوران کی دینی خدمات کامعترف ہوں ۔حضورتاج الشریعہ دارالعلوم قادر بہ خریب نواز (لیڈی اسمتھ: ساؤتھ افریقہ) کے اجلاس میں متعدد بار مجھ خاکسار کی دعوت پرتشریف فرماہوئے ۔اس کے علاوہ بھی آپ جب
لیڈی اسمتھ ساؤتھ افریقہ نزول اجلال فرماتے تو دارالعلوم ضرورتشریف لاتے تھے۔دارالعلوم کانظم ونسق اور نصاب تعلیم ونظام تربیت دیکھ کر بے
حدخوش ہوتے اور دعا ئیں دیتے تھے۔ڈاکٹر مجم منصور معینی (جوہنس برگ) سے تاج الشریعہ کے انتقال کی اندو ہانا کے خرموصول ہوئی تو آئھوں
سے بے اختیار آنسو چھکک پڑے اور دل و د ماغ کا عالم زیروز بر ہوگیا۔ بمشکل آیت استر جاع تلاوت کر سکا۔ یقیناً حضور تاج الشریعہ کا انتقال علم
وعل فضل وکمال اور فقہ وافح آئے عہد کا خاتمہ ہے۔

42

، کچھا لیے بھی اٹھ جا کیں گے اس بزم ہے جن کو ستم ڈھونڈ ھے نکلو گے مگر پانہ سکو گے

# تاج الشريعه، ايك عبقري شخصيت

علامه ڈاکٹرغلام زرقانی قادری چیئر مین حجاز فاؤنڈیشن آف امریکہ

کے کھولوگ اپنے خانواد ہے کی شہرت وعزت کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں، کچھا پنی کسی صلاحیت، فکر وبصیرت اور علوم وفنون پر گہرے مطالعہ کی نسبت سے معاشر ہے ہیں اپنی پہچان بنانے میں کا میاب ہوتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں، جو خدا دا دز ہدوتقو کی، عبادت وریاضت اور مناجات سحرگاہی میں رفت انگیز کھات گزار نے والے کی حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں، اور بچھتو وہ بھی ہوتے ہیں، جو حسن و جمال، ملاحت و بیثاشت اور چہرے پر ٹوٹ ٹوٹ کر بر سنے والے انوار و تجلیات کی وجہ سے لوگوں میں امتیازی شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں، تاہم جیرت بالائے جیرت ہیہ ہے کہ تاج الشریعہ فتی اختر رضا خاں قادری علیہ الرحمہ کی ذات برع فتا بی نگاہ ڈالنے والے سے ہے کہ تاج الشریعہ فتی اختر رضا خاں قادری علیہ الرحمہ کی ذات برع فتا بی نگاہ ڈالنے والے سے ہے کہ عاصرین میں ممتاز ہیں اور وہبی کہ موصوف شہرت وعزت کی بلندی پر فائز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، سی علوم و آگھی کے حوالے سے بھی اپنے معاصرین میں ممتاز ہیں اور وہبی خشیت خداوندی اور تو نہ و جمال کی بات ہی کیا ہے، کہ جود کھے بس خشیت خداوندی اور جونہ دیکھے اسے ایک بھلک دیکھنے کی تڑپ ہزاروں میل کا سفر کرنے پر مجبور کردے۔

حضورتاج الشریعه علیه الرحمه کی علمی مجلس کے حاضر باش گواہ ہیں کہ سی بھی موضوع پروہ بہت گہرائی میں اتر کر گفتگو کرتے تھے اور سیموں کو اپنے دلائل و برا ہین سے مطمئن کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے تھے۔اسی طرح فقہی سیمیناروں میں آپ موضوع بحث گفتگو کے درمیان ایسے نکات اور انکشافات کرتے کہ پہلے سے مقالہ تیار کرنے والے محققین ،علما اور فقہا تک جیران رہ جاتے ۔ بسااوقات توبات سے بات نکا لتے ہوئے ایسے مقام تک بہنے جہاں اچھے اچھوں کی نگاہ تک نہیں بہنچتی تھی ۔اور جیرت بالائے جیرت توبیہ ہے کہ تائ الشریعہ علیہ الرحمہ کے بیشتر اوقات یا تو دور در از کے سفر میں گزرتے ، یا بھر معتقدین و متوسلین سے ملاقات کرتے ہوئے ، تا ہم جب بات دینی علوم وفنون کی ہوتی ، توابیا محسوس ہوتا کہ جناب کے شب وروز پڑھانے میں ہی گزرتے ہیں۔

حضورتاج الشریعی علیہ الرحمة شعروشاعری کا بھی عمدہ ذوق رکھتے تھے۔ گودوسرے شعراء کی طرح انہوں نے کلام کہنے کی بالقصد کوششیں نہیں کی ہیں، تاہم جو بھی فطری طور پر آمد ہوگئی، اسے ضرور لکھا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ آپ کی شاعری کمیت و کیفیت دونوں اعتبار سے بہت خوب ہے۔ آپ کے نعتبہ کلام میں نئے نئے ردیف وقافیے ملتے ہیں، جو اس بات پر شاہد ہیں کہ اچھے اشعار کہنے پر آپ قدرت رکھتے تھے۔ صرف اردوز بان ہی نہیں، بلکہ آپ سے گئی کلام عربی میں بھی منسوب ہیں، جو اہل عرب سے پذیرائی حاصل کر چکے ہیں۔ آپ کے نعتبہ کلام کے مجموعہ ''سفینہ بخشش اور نغمات اختر خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے بیشتر نعتیں تو ایسی ہیں، جنہیں ہندو پاک کے چو ٹی کے نعت خوانوں نے اپنے پر کشش انداز

گیرزبان وہیان کے حوالے سے بھی آپ معاصرین میں ممتاز دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کو بیک وقت اردو، فارسی ،عربی اورانگاش پرعبور تھا۔

آپ متذکرہ زبانوں میں بہ آسانی لکھتے ، پڑھتے اور بولتے بھی تھے۔ میں نے سنا ہے کہ جب آپ مھرتشریف لے گئے ، توفقیح عربی میں کیا اور خطابت بھی فر مائی ، جسے دکھے کراہل عرب جران رہ گئے۔ اسی طرح میں نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ ہموسٹن کی سرزمین پرایک بزم میں جب حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفح اعظمی مد ظلہ العالی نے تاج الشریعی علیہ الرحمہ کے سامنے ماکٹ کرتے ہوئے انگریزی میں خطاب کی میں جب حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفح اعظمی مد ظلہ العالی نے تاج الشروع کر دیا۔ ہم سب ایک دوسرے کا منہ تکتے رہے کہ بسیار سفر اور کو ایش کری آو بھو کیا تاہم ہواتھ کی افتان کو سے مسلسل ملاقات کے سہارے انگریزی میں دونرم و کی گفتگو سمجھ لینا اور ضرورت کی حد تک بول لینا تو جران کن نہیں ہے ، تاہم با قاعدہ کسی فکری موضوع پر دیر تک گفتگو کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور اس پرمستز ادبے کہ اردوتو خیر مادری زبان ٹھ ہری ، پھر مدارس اسلامیہ میں درس نظامی مکمل کرنے کی وجہ سے فربی زبان پر عبور، تو سمجھ اسلامیہ میں درس نظامی ممل کرنے کی وجہ سے فربی زبان پر عبور، تو سمجھ میں آتا ہے ، لیکن انگرین زبان پر بلاتکلف گفتگو کے ساتھ ساتھ خطاب پر قدرت کہاں سے حاصل کی ، یہ سی کے علم میں نہیں ہے۔ اسے میں اللہ تھائی کی طرف سے وہی ملکہ کہوں تو شاید ہے جانہ ہو۔

تعالی کی طرف سے وہی ملکہ کہوں تو شاید ہے جانہ ہو۔

میں نے عرض کیا کہ حضورتاج الشریعہ علیہ الرحمہ وہبی اورکسی دونوں صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔اوراس پرمتزادیہ کہ اللّٰدرب العزت نے حسن و جمال کی دولت بے بہاسے بھی خوب خوب نوازر کھا تھا۔مولا نا حافظ اسرار صاحب بیان کرتے ہیں کہ چندسالوں پیشتر حضرت تاج الشریعہ علیہ الرحمہ اڑیسہ کے ایک علاقے میں تشریف لارہے تھے،اس لیے جمشید پور سے بھی ایک قافلہ ان کی زیارت کے لیے پہنچے گیا۔ طے شدہ پروگرام کتحت آپ بذر بعد جہازاڑیہ کے دارالحکومت''پوری'' پنچاور وہاں سے بذر بعد کارچل پڑے۔ راستہ طویل تھااور حضور تاج الشر بعد علیہ الرحمہ علالت کی وجہ سے بیٹھے بیٹھے تھک جاتے تھے اور جگہ جگہ گاڑی تھوڑی دیر روئی پڑتی تھی۔اس طرح جلسہ گاہ میں پنچتے بہت تا خیر ہوگئ۔ عینی شاہدین کہتے ہیں کہ مقررین نے اپنے خطابات ختم کر لیے، تاہم لوگوں کی بھیڑا ب تک جلسہ گاہ میں صرف اس لیے موجودتھی کہ آپ کی ایک جھلک و کیھنے کی سعادت حاصل کر سکے۔ حافظ اسرار صاحب بتاتے ہیں کہ حضورتاج الشر بعی علیہ الرحمہ نماز فجر سے تھوڑی در قبل جلسہ گاہ پنچے الیکن لوگ ڈٹے رہے اور بھیڑ جیسی ابتدائے برم میں تھی، و لیی ہی اخیر تک موجود رہی۔اور بہتھت تو تو اتر سے ثابت ہے کہ آپ کی زیارت نہ کرنے والے بہت سے اجنبی ایسے تھے جوا یک جھلک د کیھتے ہی تائب ہو گئے اور آپ سے مرید ہونے کی خواہش ظاہر کردی۔

ویسے حسن و جمال تواپنوں کے علاوہ غیروں کے بیہاں بھی دکھائی دیتا ہے،اس لیے ظاہری حسن و جمال سے بڑھ کر جو بات ممرے خیال میں قابل ذکر ہے، وہ ہے آپ کے چہرہ کمبار کہ پر وہبی انوار وتجلیات کی بارش۔ دوسر لفظوں میں یوں کہہ لیس کہ حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے شخصیت میں جو کشش و جاذبیت رکھی تھی، وہ بلا شبہ آپ کی ولایت اور بارگاہ الہٰی میں مقبولیت کی دلیل ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کا ایک ایک لمحہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اپنے پروردگار حقیقی کی رضا جوئی میں گزرے، بلکہ وہ جس نے ایک ایک لمحہ اپنے پروردگار کے لیے کررکھا ہو،اس پرغیر معمولی الطاف ونوازش بخشش وعنایت اور کرم وعطائے آسانی درواز کے کھل جائیں، تو حیرے کیسی!

# سلسلہ قادر بیکی بڑے پیانے برخدمت

#### از:مولانامحمر حنیف حبیبی مصباحی (اڑیسہ)

حضورتاج الشریعہ،علامہ اختر رضاخاں قادری از ہری قدس سرہ کا سانحۂ ارتحال قوم وملت کا وعظیم خسارہ ہے جس کی بھرپائی بہت ہی مشکل ہے۔ آپ کے فضل و کمال، زہروورع ، تقویٰ وطہارت اور تصلب وعزیمت کا ایک جہاں معترف ہے۔ جہاں آپ مسندا فتا کے صدرنشین اور اسلاف کے کردار و نقدس کے امین تھے، وہیں آپ قاضی القصاۃ فی الہنداور عالم اسلام کی عبقری شخصیت تھے۔ آپ صرف بڑے باپ کے بیٹے یا یدرم سلطان بود کے مصداق ہی نہیں تھے، بلکہ آپ مفتی اعظم ہند کے سیچ جانشین، جمۃ الاسلام کے مظہراتم اور مجد داعظم ،امام احمد رضا کے علوم کے مشخصی وارث تھے۔

آپ نے باطل ہے بھی مصالحت نہیں کی۔ حکومت وقت کے حکام ووز را کو خاطر میں نہیں لاتے۔خوشامد وتملق تو بڑی بات ہے،اس سے ہنس کر ملنا بھی غیرت وحمیت کے منافی جانا۔ نامساعد حالات اور بگڑتے ماحول کی پرواہ کیے بغیرا ظہار حق کیے۔تحریر،تقریر اور تحریک کے ذریعہ باطل کی سرکو بی فرمائی۔ بدلتے دور کے ہراٹھتے فتنہ کے خلاف آپ نے صدائے احتجاج بلندگی محبوبیت اور مقبولیت کا بیعالم تھا کہ جہاں پہنچ جاتے، خلق خداامنڈ پڑتی۔رخ زیبا کی ایک جھلک و کیھنے کے لیے لوگ سرتا پاشوق بنے رہتے ۔ آپ عہد حاضر کے سب سے بڑے مرشد برحق اور شخ طریقت تھے کہ جن سے شرف بیعت حاصل کرنے کے لیے بیک وقت لاکھوں افراد تیار رہتے ۔ آپ نے سلسلہ عالیہ قادر رہی جس بڑے یہانے پر خدمت کی ہے، دور دور تک اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اہل علم کے لا نیخل مسائل کی عقدہ کشائی آپ کا حصہ تھا۔ بوقت اختلاف آپ کا فرمان قول فیصل کی حیثیت رکھتا تھا،غرضیکہ آپ کی ہمہ جہت شخصیت تمام اوصاف و کمالات اور محاس کی جامع نظر آتی ہے۔ بچ کہا ہے کہنے والے نے۔

کی حیثیت رکھتا تھا،غرضیکہ آپ کی ہمہ جہت شخصیت تمام اوصاف و کمالات اور محاس و محامد کی جامع نظر آتی ہے۔ بچ کہا ہے کہنے والے نے۔

ليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد

مورخه 07: ذوقعده وسيم إهمطابق 20:جولا كى ١٥٠٪ء بروزجمعة المباركه جب آفتاب بريلي كے افق ميں غروب ہوا،ٹھيک اسي وقت علم

خانقا ہیں نو حَہ خواں بنی ہوئی ہیں۔افتاوقضا کی مخلیں سونی سونی سی اور تحقیق فید قیق کی انجمنیں بھی بجھی سی نظر آتیٰ ہیں۔

اکیلا ہوں مگر آباد کر دیتا ہوں ویرانہ بہت روئے گی میرے بعد میری شام تنہائی

ہم دارالعلوم مجاہد ملت واقع خانقاہ رضویہ جبیبہ دھام نگر شرف (اڑیسہ) سے ماہ نامہ'' پیغام شریعت''کے ذریعہ شنزادہ تاج الشریعہ ، مخدوم گرامی عالی مرتبت حضرت علامہ عسجد رضا قادری صاحب قبلہ مد ظلہ النورانی کی خدمت بابر کت میں بالحضوص ، اور جملہ پسماندگان کو بالعموم تعزیت پیش کرتے ہیں ۔ صبر وشکر کاسبق دنیا آپ سے اور آپ کے خاندان سے بیھتی ہے ۔ ہمیں اس سلسلہ میں پھنہیں کہنا ۔ صرف بیوض کرنا ہے کہ بر یلی شریف کی مرکزیت کے اعتراف کے ساتھ ہم تاج الشریعہ کے فاولی اور آپ کے شرعی موقف کی پر زور تائید وجمایت کرتے ہیں ، نیز ہم غلامان تاج الشریعہ عہد کرتے ہیں کہ آپ کی قیادت میں جو ہریلی کا شرعی فیصلہ ہوگا ، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بصد شوق اس پڑمل پیرا ہوں گے ۔ خدائے قادر وقیوم آپ کے درجات بلند فرمائے اور دین وسنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ واستحکام کے لیے آپ کو مزید حوصلہ ، تو تا اور مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ واستحکام کے لیے آپ کو مزید حوصلہ ، تو تا اور مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ واستحکام کے لیے آپ کو مزید حوصلہ ، تو تا وہ میں بخشے ۔ آمین بچاہ حبیبہ سیدالم سلین صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ وعلیٰ وآلہ واصحابہ اجھین

# سخت وہراں ہے جہاں تیرے بعد

#### از:مولا ناعبدالخبيرمصباحی اشرفی (یویی)

وارث علوم اعلیٰ حضرت، جانشین مفتی اعظم ہند، تاج تاج الشریعیہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خاں از ہری علیہ الرحمہ کی شخصیت عالمی شہرت یا فتہ تھی۔ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے سے پورے عالم اسلام کا خسارہ ہوا، جس کی بھر پائی بہت مشکل ہے۔انہوں نے پوری زندگی دین وسنیت اور مذہب ومسلک کی تروز کے واشاعت میں صرف کر دی۔

حضرت تاج الشریعه علیه الرحمه کا تعلق مشهور علمی وروحانی خانواده ،خانوادهٔ رضاسے تھا۔حضرت تاج الشریعه سه لسانی شاعر بھی تھے اور خطیب بھی۔ ہندوپاک اور بنگله دیش میں آپ کا خطاب اردومیں ہوتا تھا۔عرب مما لک میں عربی اور پین وامریکن مما لک میں انگریز ی میں خطاب فرماتے تھے۔اردو وعربی دونوں زبانوں میں آپ کو ملکه حاصل تھا۔ان دونوں زبانوں میں آپ کی برجته گوئی اس پر شاہد عدل میں خطاب فرماتے تھے۔اردو وعربی دونوں زبانوں میں آپ کوملکہ حاصل تھا۔ان دونوں زبانوں میں آپ کی برجته گوئی اس پر شاہد عدل سے۔آپ کی شاعری میں فصاحت و بلاغت ،ندرت خیال اور حسن ترتیب دیکھ کراندازہ ہوتا ہے کہ آپ ان زبانوں کے قدیم وجدید اسلوب سے واقف تھے۔

حضرت تاج الشریعه علیه الرحمه کے مریدین تقریباً تمام براعظم میں پائے جاتے ہیں۔ یورپ وامریکه که به نسبت ایشائی ممالک میں مریدین کی تعداد زیادہ ہے۔ مریدین میں ہوتتم کے لوگ شامل ہیں۔علا، مشائخ ،صلحا،صوفیا،شعرا،ادبا،طلبه،ریسرچ اسکالرز، پروفیسر ویکچرر ز،قائدین ومفکرین، مصنفین ومحققین اورعوام وجہلا بھی آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہیں۔زمرۂ مریدین میں اہل علم ودانش کی شمولیت اوراہل علم وضل کی آپ سے قربت کی بناپر آپ کے خلفا کی تعداد بھی کثیر ہے۔

غالبًا ۱۹۹۴ء کی بات ہے جب میں نے حضرت تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کو پہلی باردیکھا تھا۔حضرت کی آمد مالیگا وَں(مہاراشٹر) میں ہوئی

تھی۔جس گھر میں آپ کا قیام تھا،اس گھر میں میری بھی آ مدورفت تھی۔الحمد للامسلسل تین روز تک خدمت کاموقع میسر آیا۔واہ! کیاذات تھی ،سادہ طرززندگی تھی،حسن اخلاق اورلطف وکرم کے پیکرجمیل تھے۔وقت رخصتی دعا نمیں دیں۔سرپر ہاتھ رکھے۔ آج بھی ان نرم وگداز ہاتھوں کے کمس کااحساس ہوتا ہے۔

ان کے جاتے ہی بیکیا ہوگئی گھر کی صورت ندوہ دیوار کی صورت ہے نہ در کی صورت

# اه! جہان علم ون کا ایک نیر تاباں غروب ہو گیا۔

## مفتى محمه عالمكيرمصباحي دارالعلوم اسحاقيه جودهيورراجستهان

حضورتاج الشریعی علیه الرحمة والرضوان کی شخصیت بایز زه و زاهره علم وعمل فکروفن فقه وبصیرت اصابت فکر ونظر زیدو ورع تو کل واستغناء تقوی اوتدین اخلاق ومروت ارشاد وتبلیغی رافت ورحمت اخوت ومودت اصلاح و تذکیر حزم واحتیاط عفت و پاکیزگی تدریس وافتاء بحث و تمحیص تحریر و تقریر خطابت و مناظره ترجمه وتصنیف و صالح قیادت سے عبارت تھی۔ آپکے اوصاف و کمالات علمیه وفتهیه و محاسن و محامِد کودیکھ کر زبان قال پربر جسته پیشعر جاری ہوا۔

#### ليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد

#### ع ایما کہاں سے لائیں کہ تجھسا کہیں جے

آپ کے وصال پُر ملال سے دنیا ئے سنیت میں ایساعلمی وفقہی وتبلیغی خلا پیدا ہو گیا جس کا پر ہونا بظاہر مشکل نظر آتا ہے۔ مولی عزّ وجل کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپکو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطافر مائے اور اپنے جوارِ رحمت میں جگہ عنابیت فر مائے اور جماعت اہل سنت میں آپکے امثال پیدا فر مائے اور آپکانعم البدل عطافر مائے۔ حضور تاج الشریعہ کی نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہوئے فقیر راقم الحروف نے اپنے سرکی آٹکھوں سے دیکھا کہ آپ کی نمازِ جنازہ میں لاکھوں خوش عقیدہ مسلمانا نِ عالم نے شرکت کی بیربارگاہِ الہی میں آپکی مقبولیت کی میں تا دلیل ہے، جس مقبولیت کو حدیث پاک میں یوں فر مایا گیا ہے:

ان اللّه اذا احب عبدا دعا جبرئيل فقال انى احب فلانا فاحبه قال فيحبه جبرئيل ثم ينادى فى السماء فيقول ان اللّه يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول فى الارض (مشكوة شريف ج ٢ ص ٢٥ مم ١٠٠٠ الحب فى الله)

آپ کی تمام تر خد مات دینیه جلیله کواپی بے نیاز بارگاه میں قبول فر مائے۔آپ کے فرزندار جمند جانشین حضورتاج الشریعه علامه فتی مجمد عسجد رضاخان صاحب قبله قادری بریلوی ناظم اعلی مرکز الدراسات الاسلامیه جامعة الرضاوناظم شرعی کونسل آف انڈیامرکز اہل سنت بریلی شریف ودیگر پسماندگان وخلفاءکوصبرجمیل واجر جزیل عطافر مائے۔

> آمین ثم آمین بجاه حبیبه سید المرسلین علیه واله افضل الصلوات و از کی التحیات شریکغم محمدعالم گیرضوی مصباحی امجدی عفی عنه

# حضورتاج الشريعه عديم المثال عبقري

مفتى انوارالقادرى شيخ الحديث دارالعلوم اشاعت الاسلام جهريا دهنبا دجهار كهندٌ.

اختر برج ولایت ، منبع رشد و ہدایت ، را ہبرراہ طریقت ، وارث علوم اعلی حضرت ، نبیرہ جُنة الاسلام جگر گوشئه مفسراعظم ، جانشین مفتی اعظم ، حضورتاج الشریعة علامه مفتی الشاہ اختر رضاخان قادری از ہری نورالله مرقدہ کی علمی وعملی بیشاریادگاروں میں ایک زندہ و پائندہ یادگار جامعة الرضا بریلی شریف ہے ، جوآپ کی محنت شاقہ سے وجود میں آیا۔حضورتاج الشریعة علیه الرحمہ حضور مفتی اعظم ہندعلیہ الرحمہ کی جاتی تھی۔ انکی فکر سے فکر ان کے علم سے مفتی اعظم ہند ملیہ اللہ علیہ کاعلم جھلکتا تھا۔ ان کے عمل سے مفتی اعظم ہندعلیہ الرحمہ کے ملکی یاد تازہ ہوجاتی تھی۔ انکی فکر سے فکر رضا کی خوشبوآتی تھی۔ انکی خلوت وجلوت کانمونہ تھی۔

امام الائمسیدنا حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوائح میں لکھا ہے کہ کسی بزرگ کوخواب میں حضور سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، عرض کیا حضور! ہم آپ سے ملنا چاہیں تو آپ ہمیں کہاں ملیس گے، حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "عندعلم ابی حنیفہ" ابوحنیفہ کے پاس، اس چھوٹے سے ایمانی واقعہ کے تناظر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیدایان حضور مفتی اعظم ہندعلیہ الرحمہ جو پوری دنیا میں بھیلے ہوئے ہیں، اگر انہیں حضور مفتی اعظم ہندعلیہ الرحمہ جو پوری دنیا میں بھیلے ہوئے ہیں، اگر انہیں حضور مفتی اعظم ہندعلیہ الرحمہ کی سطر سطر میں حضور مفتی اعظم ہندعلیہ الرحمہ کا مشرک کے اس معلوہ نظر آئے گا، اس الشر بعہ علیہ الرحمہ کے گلشن کتب کی سیر کریں، حضور تاج الشر بعہ علیہ الرحمہ کے مطہور تاج الشر بعہ علیہ الرحمہ کے مطہور تاج الشرک محمور تاج الشرک ہوئے ہوئے ہوئے کی رحلت عاشقان مصطفے صلی حیام میں وقناعت، صدافت واستقامت، زید وتقوی، اورا خلاق حسنہ کے مظہراتم اور عکس جمیل سے حضور تاج الشربیہ کی رحلت عاشقان مصطفے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ، محبان اہل ہیت اطہار اور اہل سنت و جماعت کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے۔

اللّٰدربالعزت حضورتاج الشريعه رحمة الله عليه كے درجات بلند كرے،اپنے جوار رحت ميں جگه عطافر مائے اور بروز قيامت شفاعت رسول مجم مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ عليه وسلم نصيب فر مائے آمين بجاہ سيدالمرسلين صلی الله تعالیٰ عليه وسلم .

# آه! میرے تاج الشریعہ نہ رہے

خلیفہ تاج الشریعہ مفتی محمد علاء الدین نوری مصباحی شنخ الحدیث دار العلوم گلشن بغدا درام پوریو پی دار العلوم گلشن بغدا درام پوریو پی در در الله کا معلوم کا اللہ معلی کا دروا تھا ، دلوں تھا ہوئی سی نیٹ ورک پر حضور تاج الشریعہ در حمہ اللہ کے وصال پر ملال کی اندو ہمنا کے خبر پھیلی پھر کیا تھا عاشقان تاج الشریعہ میں ہلچل کی گئی ، دنیائے اسلام سوگوار ہوگی ، فونوں کی گھنٹیان بجئے لگیں ، تاج الشریعہ کی عقیدت و محبت کا دردا تھا ، دلوں میں الفت کا ہیجان پیدا ہوا ، جناز ہ وید فین کا فیض لینے کے لیے کسی نے ٹرین کا رخ کیا تو کسی نے ہوائی اڈا کا ،کوئی بس اسٹاپ کی طرف چلاتو کوئی اپنی گاڑی کیکر چل پڑا۔ ہر طرف صرف ایک ہی صدائق کے چلو ہر بلی چلو ، تاج الشریعہ کی نماز جناز ہ میں چلو ، تاج الشریعہ سے ہر بلی شریف ہو گئے ۔ در کیھتے در کیھتے عاشقان تاج الشریعہ سے ہر بلی شریف کا چید چیہ چرگیا ،اور پچاسوں لاکھ سے بھی زیادہ بھیڑ جمع ہوگئ ،متوالوں کا سیلا بعشق کے سمندر سے بہد پڑا۔

المجولا في ۲۰۱۸ عبر وزاتواري صبح تقريبا گياره بج تاج الشريد رحمه الله كاجسم مقد سالا ميه انتراك لجبريلي شريف كوسيع ميدان ميں پنچا، بشار صفيل لكيس بنماز كى تيارى كممل بوئى اور شنم او كا تاج الشريد حضرت علامه مولا ناعسجد رضا مد ظله العالى كى اقتدا ميس نماز جنازه ميل پنچا، بشاره بج كة س پاس اواكى گئي حضورتاج الشريعه كى مقبوليت اور نماز جنازه ميل پروانوں كى بحير و كيوكر مجھے بخارى شريف كى بيد حديث ياداً كى بحث بورودة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احب الله العبد نادى جبرئيل ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحب جبرئيل فنادى جبرئيل في اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحب اهل السماء ثم يوضع له القبول في احب الارض (احتى البخارى) حضرت ابوهريره رضى الله تعالى عنه سيروايت ہے كه نى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم قال كه: جب الله تعالى عليه وسلم قال بندہ سے مجت كرتا ہے تو جريل امين كوندا فرما يا كہ: جب الله تعالى كي بندہ سے مجت كرتا ہے تو جريل امين والوں ميں اعلان كرتے ہيں كه الله تعالى فلال بندہ سے مجت كرتا ہے تو تم اس سے محبت كروتو آسان والوں ميں اعلان كرتے ہيں كه الله تعالى فلال بندہ سے مجت كرتا ہے تو تم اس سے محبت كروتو آسان والوں ميں اعلان كرتے ہيں كه الله تعالى فلال بندہ سے محبت كرتا ہے تو تم اس سے محبت كروتو آسان والوں ميں اعلان كرتے ہيں كه الله تعالى فلال بندہ سے محبت كرتا ہے تو تم اس سے محبت كروتو آسان والوں ميں اعلان كرتے ہيں كه الله تعالى فلال بندہ سے محبت كرتا ہے تو تم اس سے محبت كروتو آسان والوں ميں اعلان كرتے ہيں كہ الله تعالى فلال بندہ سے محبت كرتا ہے تو تم اس كی مقبولیت زمین میں اتارى جاتى ہے۔

48

حضورتاج الشریعی قدس سره کی خدا دادعظمت ورفعت،شهرت ومقبولیت کو دیکھ کراگر میں پیکہوں کہاس حدیث پاک کے سیح مصداق علامهاز ہری رحمه الله میں تو غلط نہیں ہوگا، یقیناً حق ہوگا۔

اللّٰد تعالیٰ میرےمرشدا جازت حضور تاج الشریعہ کے علمی وروحانی فیوض وبرکات سے ہم سب کو مالا مال فر مائے اوران کے چھوڑے ہوئے مشن کوآ گے بڑھانے کی توفیق رفیق مرحمت فر مائے ۔ آمین بجاہ سیدالمرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم ۔

# حضورتاج الشريعه؛ تاج الشريعه كيول!

#### از: حضرت علامه مجمدار شدنعیمی قادری مکرالوی فاضل ومفتی جامعه نعیمیه مرادآ با دیویی

حضورتاج الشریعه کی زندگی پاک کا وہ دورجس میں مذاہب فاسدہ وعقائد کاسدہ پیش از پیش مجتمع ہوئے اوراس کے ساتھ فرق ضالہ کا انشعاب بکثرت موجود رہا، لیسے پرآشوب ماحول میں آپ کا وجودہم سب کے لیے اللہ لم بیزل کی طرف سے تحدیثا داب رہا، کہ آپ نے تحریروتقریر تصنیف و تالیف، بیعت وارشاد کے ذریعہ مذہب حقوق احق کو معاندین و منکرین پر خوب ظاہر فرما کر اسلامی علم کو سرخرو کی عطافر مائی آپ کے کشیر فضائل مجمودہ اوصاف مشہورہ میں جوسب سے اعلی واکرم وصف پاک ہے وہ آپ کا علم وفضل تھاجس کی بدولت آپ حلقہ اہل سنت کے علاء و فضلا پر تفوق وفض تھا جس کی بدولت آپ حافظہ اہل سنت کے علاء و فضلا پر تفوق وفض تھا کہ حال کے رہے، اہل سنن کے لیے آپ کی صحبت و معیت وابتلا ف وموانست کسی لعل وگو ہرسے کم نہیں تھی، آپ کے نوک قلم سے نکلے ہوئے کو اکب حسنہ ایسے مانع موانح ہوئے کہ جن کو اختلاف امصار و تبدل اعصار نہ بدل سکے۔ جب بھی آپ نے شرع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے قلم کو حرکت دی تو اس پر تردید کر نا بڑے برعام کے جیالوں کے لیے عال ثابت ہوگیا، آپ اپ پے جداعلی سیدی سرکا راعلی علیہ وسلم کے لیے الیے قطم عالم رضی اللہ عنہا کے مسلک پر بحسن خوبی فائز المرام رہے، کروڑ سے زائدا فراد آپ کے صلفہ ارادت میں شامل ہوئے، جو کہ تھوے دی وقت قطب وقت ہونے کا اشارہ کرتے ہیں۔

آپ کا تفقہ فی الدین وخدمت دین متین وعشق سیرالمرسلین دیکھ کرمفتیان عظام مشائخ کرام نے آپ کوتاج الشریعہ کے لقب سے ملقب فرمایا یہاں تک کہ آپ کا غلغائیمک سے ساک تک جا پہنچا جسے دیکھ کرعلائے اہل سنن عش عش کرا ٹھے۔ تاج الشریعہ یقیناً ہم سب کے لیے اللہ حق سجانہ کی طرف سے اعظم وافضل اتم واکمل نعمت رہے مگر افسوس ہم کما حقہ اس فیض بح سے مکمل فیضیاب نہ ہو سکے اور آپ ہم سب کو کرب و اضطراب رنج ومحن میں روتا بلکتا چھوڑ کراس دار فانی سے دارالخلد کی طرف راہی ہوگئے ۔الیی نعمت عظمی کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ آپ کواپٹی نیک دعاؤں میں یا در کھ کرآپ کے لیے بارگاہ کم بزل میں دعا بلندی درجات وایصال خیر وبر کات کرتے رہیں، تا کہ آپ کے فیوض وبر کات ہم سب کے لیے ذریعیہ نجات ثابت ہوتے رہیں ۔آ مین آمین ہجاہ النبی الکریم الامین ۔

# حضورتاج الشريعيه: تقويل واتباع شرع

## از: مولا نامحر ماشم رضا قادري المجدى: جامعه المجديد رضويه (گهوسى)

آپ دورطالب علمی ہے ہی شریعت مطہرہ کے ایسے پابند تھے جس کی مثال آج کے طلبہ میں ملنا نہایت مشکل ہے۔ آپ کے بجپن کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔'' جب آپ مدرسے سے واپس ہوئے تو سید ھے اپنے نانا جان کی خانقاہ میں چلے گئے اور ایک تنبیج کوہاتھ میں لے کرادھر ادھر ٹولتے اور حضور مفتی اعظم سے عرض کرتے۔ دیکھوٹانا! آپ تو دن ورات تعویذ بناتے ہیں اور میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام پڑھتار ہتا ہوں''۔

آپ نے ہمیشہ شریعت مصطفوی پر مضبوطی ہے عمل کیا۔ حرام تو حرام ، آپ مکر وہات ہے بھی اپنے آپ کو بچانے کی جرپور کوشش کرتے۔
ایک مرتبہ جب آپ امریکہ میں زیرعلاج سے اور آپ کی آئیک آپریشن (Operation) ہونا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو بے ہوثی کا انجکشن (Injection) لگوانا ہوگا ، ور نہ آپ کو کا ٹی تکلیف ہوگی ، کیکن حضرت نے صاف انکار فرما دیا اور ارشاد فرمایا: چونکہ اس میں اسپرٹ کا بجکشن (Spirit) کی آمیزش ہے ، اس لیے میں اس کو استعمال نہیں کروں گا اور آپ نے ایسے ہی آپریشن کا تھم دے دیا۔ تقریباً ہیں منٹ تک آپریشن چاتا رہا اور آپ پرسکون رہے۔ ذرہ برابر بھی حرکت نہیں فرمائی ور آپ کے الیے بھی آپریشن کے درمیان آپ کی انگیوں میں مثل تبیج پڑھنے کے حرکت ہور ہی گئی اور آپ کے لب جنبش کر رہے تھے۔ ایسا معلوم ہور ہا تھا آپ پچھ کامات کا ورو فرمار ہے ہیں۔
کی انگلیوں میں مثل تبیج پڑھنے کے حرکت ہور ہی گئی اور آپ کے لب جنبش کر رہے تھے۔ ایسا معلوم ہور ہا تھا آپ پچھ کامات کا ورو فرمار ہے ہیں۔
آپ ہمیشہ نماز با جماعت مسجد میں اداکر نے کی کوشش کرتے ، خواہ سفر میں ہوں یا حضر میں ، ائیر پورٹ پر بیار بلوے اسٹیشن پر ، ہر جگہ آپ میاعت سے بی نماز اداکر تے اور بیسلسلہ آخری عمر تک جاری رہا اور پابندی کے ساتھ قران مقدر کی کی تلوت بھی فرماتے اور دلاکل الخیرات میں بھی پڑھتے۔ افسوں کہ کروڑ وں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمانے والاوہ آفا ب اور ساری دنیا میں اللہ اور رسول (عزوجل وصلی اللہ کو لی کا بیادی کی دوئن کی جوڑ کی کوش کی جوڑ کی کوش کے دین کا پر چم بلند کرنے والاوہ روشن چراخ بالآخر 20: جولائی ۱۹۸۰ء مطابق 20: ذوالقعد ق ہو 1970ھ بروز جمعہ لاکھوں کی روڑ وں عاشقوں کوروتا بلکتا چھوڑ کرخالت حقیق سے جاملا: انا للہ وانا الیہ راجعون ۔ لیکن اس نے عشق مصطفیٰ کی جو تم اپنے لوگوں کے دلوں میں روڑ دی میں بیان کرنے والاوہ روشن وہ ان کی ان کے دین کا پر چم بلند کرنے والاوہ وہ رہتی دنیا تک ایسے بیاروش وہ بیانا کر ہے گی۔

فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری کروڑوں رخمتیں ہوں امیر کارواں جھے پر

بریلی شریف کی سرزمین پرآپ کی نماز جنازه میں لوگوں کا کتنا جموم تھا، بیتو اللہ اوراس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں،کیکن دنیا کی مشہور ترین ویب سائٹ www.google.com نے جب اپنی و کی پیڈیا Wikipedia کواپ ڈیٹ Update کیا تو ککھا:

His last prayer (Namaz Janaza) was attended by almost 40 millions people from all over the world.

یعنی ان کی نماز جنازه میں ساری دنیا سے تقریباً چارسولا کھلوگوں نے شرکت کی: واللہ ورسولہ اعلم

## حضورتاج الشريعه كي وفات حسرت آيات پر

# منتخب تعزيتي بيغامات

از:مولا نااحمد رضامصباحی: جامعه قادریه حیات العلوم (شنراد پور،ا کبر پور: یو پی)

مورخه 20:جولا <u>کی ۱۰۰٪</u>ء بروز جمعة المبار که بوقت مغرب فخر از هر، وارث علوم اعلی حضرت، جانشین حضور مفتی اعظم هند، حضور تاح الشر بعهالحاح الشاه مفتی اختر رضاخان الاز هری علیه رحمة المنان رحلت فرما گئے: انالله واناالیه راجعون

آپ کی رحلت سے دنیائے سنیت میں ایک عظیم خلا پیدا ہوگیا۔ جس جس نے بھی خبرسی ،ایک آن کے لیے سکتے میں ہوگیا اور دل تھام کر کہا: افسوس صدافسوس! جماعت اہل سنت کا قائداور رہنمااب ہمارے درمیاں نہ رہا۔

مرے جنازے پیرونے والو! فریب میں ہو، بغورد کھو مر انہیں ہوں عُم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں

یقیناً حضورتاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی ذات و شخصیت، جماعت اہل سنت کے لیے سر ما بیا افتخار تھی۔ علوم عقلیہ ونقلیہ میں آپ یگا نہ روزگار سے تھے۔ تصوف ومعرفت، زہد و تقوی اور شعور و آگہی میں حضور مفتی اعظم ہند کے پر تو تھے۔ بالحضوص علم فقہ وافنا میں بے پناہ مہارت رکھتے تھے۔ استفتا کا جواب تو ی ومضبوط دلائل سے دیتے تھے، اور جواب میں مقام احتیاط کا خاص خیال رکھتے تھے اور اپنی عملی زندگی بھی راہ حتیاط پر ہی گزاری۔ فقہ دانی کا بیمالم تھا کہ جزئیات زبان زد ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے مفتیان کرام آپ کی جنبش قلم کے منتظر رہا کرتے تھے، جن کے فقے دی پر آپ کی تقید این ہوجاتی، انھا۔

جس طرح فقہ وافتا کے آپ تا جور تھے، اسی طرح شعروا دب میں اللہ تعالیٰ نے کمال کی صلاحیت اور حذافت عطافر مائی تھی عشق رسالت میں ڈو بی ہوئی آپ کی شاعری قلب مضطرکے لیے راحت وسکون ہے، بلکہ شعرو تخن اور عشق رسالت کے مجموعے نے ہی آپ کو مقبول عوام وخواص بنادیا، نیز اردو، عربی ، انگلش زبانوں پر آپ کی تحریریں موجود ہیں جو آپ کی جلالت علمی کا منہ بولتا ثبوت ہیں ۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان کی در جنوں کتابوں کی تعریب اور ترجمہ فرمایا۔

آپ کی شہرت اور مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ بہترین پیرومر شد بھی تھے۔ کروڑوں کی تعداد میں لوگ بیعت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے الی حسن صورت دی تھی کہ دیکھنے والا جب آپ کے چہرے پر نظر ڈالٹا تو دیکھتے ہی رہ جاتا۔ آپ کی صورت سے علمی و جاہت جملکتی تھی۔ چہرہ ایسارعب تھا کہ ہر شخص مرعوب ہوئے بنانہیں رہتا۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات بہت متأثر کن ہوا کرتے تھے۔ بیک وقت آپ مرشد، عالم ، مفتی ، محدث ، محقق ، مدقق ، مصنف ، مدیر ، مفکر ، تقی اور شاع بھی تھے۔ جن کی مثال اس زمانہ میں ملنامشکل ہے۔

حضورتاج الشریعی علیہ الرحمہ کی ذات و شخصیت سے متأثر ایک زمانہ ہے۔علما ہوں یا فقہا، اساتذہ ہوں یا طلبہ، چھوٹے ہوں یا بڑے، سب آپ کے دیوانے اور آپ کی ذات سے متأثر ہیں۔ آپ کی رحلت پر ملک اور بیرونِ ملک کے اکابرواصا غرعلمانے اپنے خیالات و تأثر ات اور تعزیت بیش کی ہیں۔ جن کی تعداد ثار سے باہر ہے۔ یہاں ہم اندرون ملک علمائے ہند کے چند تأثر ات اور تعزیق کلمات سے ماخوذ افکار و خیالات کے گوہر آپ کی نذر کررہے ہیں۔

# بروفیسرسیدمجمدامین میان مرظلهالعالی (سجاده نشین: درگاه قادریه بر کاشیه مار هره شریف)

عرش پردهو میں مجیں وہ مومن صالح ملا فرش پر ماتم اٹھےوہ طیب وطاہر گیا

"از ہری میاں کا وصال دنیا ہے سنیت کاعظیم نقصان ہے جس کی تلافی ممکن نہیں۔حضرت والا کا خانقاہ بر کا تیہ مار ہرہ مطہرہ سے پانچ پشت کاتعلق تھا۔ والد ماجد حضوراحسن العلماعلیہ الرحمہ نے از ہری میاں کو جملہ سلاسل طریقت کی خلافت واجازت سےنو از اتھا"۔

#### حضورسیدنجیب حیدرنوری (سجادهٔ شین: خانقاه عالیه قادریه بر کامنیه نوریه، ماریم ه شریف)

"حضرت تاج الشریعه کی رحلت دنیائے سنیت کا ایک عظیم نقصان ہے۔وہ ایک متصلب عالم شریعت اور باعمل پیرطریقت تھے جن کے دم سے سنیت نہ صرف ہندوستان ، بلکہ ہیرون ہندوستان میں بے حدمضبوط تھی۔خانوادہ برکا نتیے، خانوادہ رضویہ کے اس نم میں صمیم قلب سے شریک ہے۔ حضرت تاج الشریعہ قدس سرہ میرے والد ماجد کے بے حد چہتے خلفا میں سے ایک تھے اور حضرت تاج الشریعہ علیہ الرحمہ بھی والد ماجد کی بارگاہ میں جس نیاز مندی سے پیش آتے تھے،وہ یقیناً اعلیٰ حضرت وحضور مفتی اعظم ہندر حمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین سے آخیں ورثہ میں ملاتھا"۔

سیداویس مصطفیٰ قادری واسطی (سجاده نشین آستانه عالیه بروی سرکار: بلگرام شریف)

حضرت سیداولیں مصطفیٰ قادری واسطی نے حضورتاج الشر بعی علیہ الرحمہ کی رحلت پرتعزیت میں بیا شعار پڑھے۔ موت عالم سے بندھی ہے موت عالم بے گماں عالم بالا میں ہرسومرحبا کی گونج تھی روحِ عالم چل دیاعالم کومردہ چھوڑ کر چل دیئے جبتم زمانے بھرکوسُو نا چھوڑ کر

پھرفر مایا:"حضرت علامہاز ہری علیہ الرحمہ صاحب علم وبصیرت اور زیدوورع میں اپنی مثال آپ تھے۔ بلاشبہ آپ عالم ربانی تھے۔ مجھ فقیر کو حضرت سے اور حضرت تاج الشریعہ کو مجھ سے غایت درجہ عقیدت ومحبت تھی۔ جب آپ بلگرام تشریف لاتے یا فقیر ہریلی حاضر ہوتا یا کسی پروگرام یا کسی مقام پر ملاقات ہوتی تو دینی وعلمی مسائل کے علاوہ خصوصی معاملات پر بھی گفتگو ہوتی تھی ، نا گہاں بیسارار ابطرٹوٹ گیا۔

آپ خانوادهٔ سادات بلگرام کا حددرجهاحتر ام کرتے تھے اور ہم سب بھی حضرت کواعلی حضرت کی جگہ اور مفتی اعظم حضرت علامہ مصطفیٰ رضاخان قادری نوری قدس سرہ کی جگہ بچھتے اور حددرجہاحتر ام کرتے تھے اور میرے گھر کا ہر فردان کو بہت چاہتا ہے۔ ہم بلگرامی سادات اکا برخانوادهٔ رضوبیکواپنے

بزرگوں کی امانت وکرامت اوراپنے گھر کا بزرگ اورفر د ماننے اور سجھتے ہیں۔علامہاز ہری کواللہ تعالیٰ نے جومرتبہعطافر مایا تھا،وہ جگ ظاہر ہے،وہ ہرمیدان کےمیر کارواں تھے۔آپ کی رحلت ایک حسین عہد کا خاتمہ ہےاورآپ کی تلافی بہت مشکل ہے،آپ اہل سنت کےاہم ستون تھ"۔

# متازالفقها محدث كبير حضرت علامه ضياءالمصطفح اقبله قادري

جانشين صدرالشر يعدوباني جامعهامجديه رضويه كهوسي

حضرت محدث کبیر نے ملک و بیرون ملک مختلف مقامات پرتاثراتی خطابات کیے خصوصاً زمبابوے، شری انکام مبئی، حیررآ باداور گھوسی میں محدث کبیر کے بیانات ہوئے ۔حضرت نے فر مایا کہ تاح الشریعہ کے انتقال کی جیسے ہی خبر ملی ایسامحسوس ہوا کہ ججھے دینی کاموں میں جس شخصیت کی پشت پناہی وہ ختم ہوگئی، لیکن پھراحساس ہوا کہ وہ بظاہرا گرچہ چلے گئے لیکن روحانی طور پرمیری پشت پناہی فر ماتے رہیں گے۔ زمبابوے میں تاج الشریعہ کے ایک مرید نے محدث کبیر سے طالب ہونے کی درخواست کی تو آپ نے فر مایا: حضرت تاج الشریعہ نے تو پہلے ہی

فرمادیا تھا کہ میرے سارے مرید محدث کبیر کے مرید ہیں اور محدث کبیر کے سارے مرید میرے مرید ہیں، میں خوداسی خانوادے سے بیعت ہوں اور میرے گھر کے سارے افراداسی بارگاہ سے بیعت ہیں تو مجھ سے طالب ہونے کی کیا ضرورت ہے۔

## شيخ ابوبكراحمه (سربراه اعلى جامعه مركز الثقافة السنيه: كالى كث، كيرالا)

مےاخلاق اور دعوت وتبلیغ کے سیچعلم بردار تھے۔آپ کی شخصیت عالم اسلام کےعلمائے کرام،اورسواداعظم اہل سنت و جماعت کےاا کار<mark>ئی اور پر ہیز گاری کے لیے لور</mark>ی دنیا میں جانے جاتے تھے"۔ بڑا کوئی مذہبی رہنمانہیں ہوسکتا،وہ تقو کی اور پر ہیز گاری کے لیے پوری دنیا میں جانے جاتے تھے"۔

#### حضرت علامه شاه عبدالحفيظ مدخله العالى (سربراه اعلى جامعه اشر فيه مبارك بور)

حضرت علامه شاه عبدالحفظ مرطله العالى نے جامعه اشرفيه كى مسجد ميں علامه از ہرى كوخراج عقيدت پيش كرتے ہوئے فرمايا:

"خانوادہ اعلیٰ حضرت کے روشن چراغ ہونے کے ساتھ ہی ان کی شخصیت انتہائی متأثر کن تھی ، جو بھی ان پرنظر ڈالتا ، وہ ان کا دیوانہ ہوجا تا تھا، یہی وجہ ہے کہآج پوری دنیا میں ان کے لاکھوں عقیدِت مند تھیلے ہوئے ہیں۔حضرت کی شخصیت ہمارے لیے مشعل راہ کا کام کرتی تھی ،کیکن

افسوس کہ آج وہ مشعل بجھائی جس سے یہاں تاریکی پھیل گئی"۔ '' '' جن '' '' '' نظشت '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''

اخیر میں یوں دعا کی:"یااللہ ہمیں اور ہمارے طلبہ کوحضور تاج الشریعہ کے قش قدم پر چلا۔ان کے علم سے ہمیں روثنی عطافر ما،ان کی تہذیب وتدن سے ہمیں روشنی عطا فرما"۔

## حضرت مولانا محمدا حمد مصباحی (ناظم تعلیمات جامعه اشرفیه مبارک پور)

" حضورتاج الشریعه علیه الرحمه علامه اختر رضا خال از ہری کی رحلٰت کاغم صرف ایک خاندان ، ایک شهر یا ایک ملک کاغم نہیں ، بلکہ ان کی جدائی پر پوری ملت سوگوار ہے "۔

### مفتی محمد نظام الدین رضوی (جامعدا شرفیه: مبار کپور)

حضرت مفتی نظام الدین رضوی نے عزیز المساجد میں تعزیت پیش کرتے ہوئے فرمایا:

"عالم اسلام کے لیے بڑے ہی قلق اور قلبی اضطراب کی بات ہے کہ ہم سے علامہ مفتی اختر رضااز ہری رخصت ہو گئے۔ان کی علمی و روحانی شخصیت خانواد ہُ امام احمد رضا کی انتہائی معروف ذات تھی۔انھوں نے مفتی افضل حسین مونگیری اور مفتی اعظم ہند سے با قاعدہ افتا کی تربیت لی۔ان کی عربی،اردو،انگریزی تصانیف،عربی واردوتر اجم،سیمیناروں کے مقالات اور فقہی علمی شہ پارےان کی عظیم یادگار ہیں، جورہتی دنیا تک لوگوں کے لیے شعل راہ بنی رہیں گی"۔

#### علامة قمرالز مان خان اعظمی (جزل سکریٹری: ورلڈا سلا مکمشن، ہالینڈ)

"بلاشبہ جمعہ کی شام کو جب سورج ڈو بنے والاتھا تو ایک عظیم آفتاب جلوہ گر ہور ہاتھا، ایک عظیم صبح طلوع ہورہی تھی اور وہ تاج الشریعہ کا وصال ہے۔سرکارمفتی اعظم ہند کی حیات طیبہ میں ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ ان کے بعد کیا ہوگا؟ لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کے بعد ان کے تھے جانشین تاج الشریعہ جلوہ گر ہوئے اور انھوں نے وہ تمام امیدیں پوری کیس جوامت سے وابستہ تھیں۔ آج بھی بیسو چا جارہا ہے، مگروہ یقین ہے کہ اعلیٰ حضرت کی کرامت، حضور مفتی اعظم ہندگی نظر، ججۃ الاسلام کا کرم بریلی شریف سے پھرکوئی تاج الشریعہ پیدا ہوگا اور ان شاء اللّٰہ اپنی زندگی میں ۔ دیکھیں گے۔آپ پریشان نہ ہوں، بریلی شریف بھی خالی نہیں ہوگا۔وہ مرکز ہے ہمارا،مرکز عقیدت بھی ہے،مرکز تعلیم بھی ہے"۔

#### حضرت مفتى عبدالحليم صاحب دامت بركاتهم العالية نا گيور

ہم نے اخیں بہت قریب سے دیکھا ہے۔ آج دنیائے سنیت ان کا سوگ منار ہی ہے، کوئی جیتا ہے تواپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے جیتا ہے، جب وہ مرتا ہے تو سارا شہر وملک سوگ وار ہوتا ہے۔ جب وہ مرتا ہے تو سارا شہر وملک سوگ وار ہوتا ہے۔ گر حضورا زہری میاں کا جینا اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا اور سنیت کوفر وغ دینے کے لیے تھا، آج ان کی رحلت پر پوری دنیار ورہی ہے۔

#### حضرت مولا ناصدرالوري مصباحي (خادم الحديث الشريف: جامعها شرفيه، مبارك بور)

"حضورتاج الشریعہ علیہ الرحمہ علوم اعلیٰ حضرت کے سپج وارث وامین ، جمۃ الاسلام کے حسن و جمال کے مظہراتم اور حضور مفتی اعظم ہند کے زمروتقو کی کے پیکر جمیل تھے۔ ہندو بیرون ہند میں سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کے سبح تر جمان اور عظیم علم بردار تھے۔ جو قبول عام اللہ تعالیٰ نے آپ کوعطافر مایا تھا، اس کی مثال دیکھنے میں نہیں آتی "۔

#### ڈاکٹرمفتی امجد رضاامجد (ادارہ شرعیہ: بیٹنہ)

"ہمارے عہد کے مردیگانہ، جانشین حضور مفتی اعظم علامہ شاہ محمد اختر رضا قادری کو پروردگار عالم نے جن خوبیوں کا حامل بنایا ہے،اس کی نظیر کہیں اور نہیں نظر آتی ۔ آپ علم فن میں یگانہ، تصوف ومعرفت میں یکتا، خلق وکرم میں متناز اور پیروی سنت میں امام اعظم ہیں "۔ (حضور تاج الشریعہ کیا ہے کے خلاف حق کی آہنی دیوار ص

## ڈاکٹرغلام زرقانی (مقیم حال،امریکہ)

آپ خوبروجسامت، مناسب قد وقامت، عشق الهی اور حب رسول صلی الله تعالی علیه وسلم سے سرشار آنکھیں، نقدس مآب ہاتھ، استوال ناک، رشن و تابناک چہرہ کہ جس پرکسی نے چاندنی کاغازہ مل دیا ہو، کوثر و سنیم کے آبشار میں نہائی ہوئی پیشانی کہ جس سے رحمت و نور کے سنہر بے موتی ہمہ وفت ڈھلک رہے ہوں۔ چلتے تو سر جھکائے ہوئے آہتہ آہتہ اور بولتے تو تھہر تھہر کر، تاکہ مفہوم خوب اچھی طرح واضح ہوجائے۔ سکوت کا عالم ہو تو ایک راز سر بستہ اور زبان کھلے تو ہاتف غیبی کی آواز، شریعت پر آئج آجائے تو قہر وجلال کا دہتا ہواانگارہ اور خودا پنا وجود خطر سے میں ہوتو بحز واکساری کا پیکر جمیل، سستملق و چاپلوسی نام کو فتھی۔ شریعت اسلامیہ کے آئینے میں جسے درست سمجھا، اس پر نہایت ہی تختی سے کاربند رہاور جسے غلام مجھا، اس پر بہا بگ دہل گرفت کرتے ہوئے بھی بھی اپنوں اور غیروں کے درمیان تمیز نہ کی "۔

#### انجينئر سيدفضل الله چشتی ( دہلی )

" تاج الشریعه،ایک سچے عاشق رسول تھے۔آپ کا نعتیہ دیوان سفینہ بخشش آپ کی شاعرانہ عظمت پرمنہ بولتا ثبوت ہے۔آپ ایک عالم باعمل تھے۔اپنے بزرگوں کی یاد گارتھے۔خانواد ۂ رضویہ بریلی شریف کی آبر واور جماعت اہل سنت کا وقارتھے"۔

### مولا نافيض الحق ومولا ناامجرعلى (صدر مدرس فيض العلوم ،محرآ بادگو هنه،مئو)

" حضورتاج الشريعة نے پوری عمر دين اسلام کی خدمت ميں گزاری اوراب پوری دنيا ميں ان کے جيسا کوئی عالم دين نظرنہيں آتا"۔

#### سيد شريف محمرصاحب (صدرجامعه سعدية عربيه: كيرلا، انڈيا)

54

" یہ بات ظاہر ہے کہ آپ کا وصال، امت اسلامیہ کے لیے عموما اور علمی ودینی حلقے کے لیے خصوصاً ایک عظیم نقصان ہے۔ یہ در دناک حادثہ، امت اسلامیہ کولائق ہونے والے عظیم حوادث میں سے ایک ہے۔ آپ معاصر فقہا اور علما میں سب سے بڑے تھے جبیبا کہ آپ علاوطلبہ اور خدام دین اسلامی کے مجابتے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی علوم اسلامیہ اور عربی زبان وادب کی تدریس وتصنیف، اشعار مدحیہ کی تحریر، امت اسلامیہ کی خدمت اور مشکلات و معصلات کے طل میں گزاری، اسی لیے آپ کی وفات ایک ایسا نقصان ہے جو پورانہیں ہوسکتا، ایک ایسا خلاہے جو بھرنہیں سکتا"۔

#### مفتی شریف الرحمٰن رضوی ( جنر ل سیکریٹری: آل کرنا ٹکاسنی علما بورڈ، بنگلور )

"بروز جمعہ بعد نماز مغرب حضورتاج الشريعہ كے وصال كى خبر جب كرنائك تك پنچى تو ہر چہارسمت غم وآلام كے بادل چھا گئے۔شدت كرب، قومى مستقبل كى فكراور متعددامور جمارے ذہن وفكر ميں گردش كرنے لگے۔ جب ہم لوگ اپنے آپ ميں آئے تو بہت سے احباب جنازہ ميں شركت كے ليے مركز اہل سنت بريلى شريف كے ليے روانہ ہو چكے تھے اور بہت سارے لوگ جانے كى تيارى كررہے تھے'۔

اس کے بعدآل کرنا ٹکاسنی علما بورڈ نے اپنے تمام ارکان وممبران ، ریاست کرنا ٹک کے تمام علمائے اہل سنت و جماعت ،ریاست بھر کی سنی مساجد و مدارس ، سنی نظیموں وتحریکوں اور ریاست کرنا ٹک کے تمام عوام اہل سنت و جماعت کی طرف سے خانواد ہ رضویہ خاص کر جانشین حضور تاج الشر بعہ علامہ عسجد رضا خاں دام ظلہ کی خدمت میں تعزیت پیش کی "۔

## سیاسی لیڈران کے تأثرات

## راہل گاندھی (صدر کانگریس یارٹی)

جب راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پرحضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے جنازے میں شریک لوگوں کے بھیڑ کی تصویریں اور وی ڈی اوز دیکھی تواس نے درگا داعلیٰ حضرت پرفون کر کے کہا:"ایسا مجمع کہیں نہیں دیکھا"۔

جماعت رضائے مصطفیٰ کے نائب صدرسلمان حسن خان قادری نے کہا کہ: راہل گاندھی کا فون آیا تھا، انھوں نے تاج الشر لعید کوخراح عقیدت پیش کی۔انھوں نے بیبھی کہا کہ جس طرح بریلی میں مریدوں کا مجمع جٹا ہے،وہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا ہے۔انھوں نے یہاں تک کہا کہ نماز جنازہ میں امڈی ہوئی بھیڑ کوگنیز بک آف ورلڈر یکارڈ میں درج ہونا چاہئے"۔

#### شيويال سنگھ يادو(يويي)

شیو پال سنگھ یادو نے ٹویٹ کر کے کہا:" تاج الشریعیہ مولا نااختر رضا خان از ہری صاحب نہیں رہے۔اللہ انھیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے"۔

# ا کھلیش یادو (صدرساج وادی پارٹی)

"میراتعزیتی پیغام اختر رضاخان قاوری کے نام جواز ہری میاں کے نام سے جانے جاتے تھے۔اب ندرہے"۔

R.N.I. No. DELURD/2015/65657

Posted at RMS

Postal Registration: DL (DG-11) 8085/2016-18

Publishing Date: 20 Same Month

Paigam e shariat M

Total 56 Pages with Title Cover, Weight 95 grams

Vo:- 04

Issue: 35 Sept

September: 2018 Posting Date: 21&22

## صدسالہ عرس رضوی کے موقع پراہل سنت وعقبیرت مندانِ اعلیٰ حضرت کے لیے قطیم خوش خبری پچاس علوم وفنون پرامام احمد رضا قدس سرہ کی تصنیفی خدمات کا ترجمان

# مصنفاعظم نمبر رتيب دا ثاعت <u>ڪمرط</u>يس



تاریخ اسلام کے چندمتاز اور عظیم مصنفین بیں امام احمدرضا قدل سرہ العزیز کا نام بھی نمایاں نظر آتا ہے کیکن امام احمدرضا قدل سرہ کے علی کارناموں بیں زیادہ تر فقہ وقاوئی تغییر وصدیث، ترجمہ قرآن بافقیہ شاعری اور علوم ریاضی بیں خدمات کو اجا گرکیا گیا ہے ،اور بہت سارے علی نقلی علوم بیں ان کی خدمات سے بھی بھی ایک دنیا تا آشا ہے۔ ہم نے عزم کیا ہے کہ صدرسالہ عمل رضوی کے موقع پر ماہنامہ پیغام شریعت دبلی کے پلیٹ فارم سے بچاس علوم فون میں آپ کی خدمات پر ختیم تعارفی شاہ کار امام احمد رضا کی افعان کہ کو واضح ہوکہ اعلی حضرت بی خدمات کی دوشن بیں اور اب تک ان بی خدمات کی مدت تربید یا جارہ ہا ہے۔ ان علم قلم سے علی تعاون کی اقبل ہے۔ پر کا بھی کی مدرسے تربید یا جارہ ہا ہے۔ ان علم قلم سے علی تعاون کی اقبل ہے۔ پر کا بھی کی مدرسے تربید یا جارہ ہا ہے۔ ان عالی اشاعت کیا جائے گا جو تاریخ کا قار کین حضرات اس سلسلے میں درج ذیل پر رابط کریں:

مولانا فيضا في قادرى امريك (وبائراپ) 18326067598 مولانا فيضافي قادرى امريك (وبائراپ) 18326067598 مولانا حيان المصطفى قادرى گھوى 08090753792 حافظ كميل احمد المجدى 08090753792

Email: Paighameshariat@gmail.com

Owner, Publisher & Printer Mohommad Qasim Chief Editor Faizanul Mustafa Qadri Printed at M/S Ala Printing Press 3636 Katra Dina Baig, Lal Kuan, Delhi-110006 Published from H.No. 422, 2nd Floor, Gali Sarotey Wali Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi-110006